سلسله تالیفات باشی نیرا ها می ایمان می ایران می

الم مصفح لق صلاحي الترتفيدي بن مجوعه

نصالدین ہاشی جنتیں فانشس مظیم الدین خال کاکٹ مرابط این جی بیار نظام ان ہے روڈ فرست مضابين

| صفح         | ر کل این مینوان بر م | شما      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| m           | عرض حال                                                                                                        | •        |
| 4           |                                                                                                                | ۲        |
| 14          |                                                                                                                | ۳        |
| 44          |                                                                                                                | 8        |
| " rr        | ، ہندوستانی ابجہ طرسوں کو جلد زوال کیوں ہوتا ہے                                                                | ۵        |
| 77          | الیشن ہے ۔ سرد سر                                                                                              | 7        |
| ۳۷          |                                                                                                                | 4        |
| 44          | ، اہم کو لیسے فلم 'ورکار ہیں ہو                                                                                | ۸.       |
| 4           | ر مہم کو کیسے فلم ورکا رہیں ہ<br>بہندوستان کو کس قسم کے فلموں کی ضرورت ہے .                                    | 7        |
| 04          | (3) 62/ 6/ 7-6 11                                                                                              | ٠        |
| 00          | ا افالم کینیوں کی ہندی نوازی اورسلمانوں کی سرپرستی                                                             | 11       |
| 01          | ا الله الشير استنفاده كرنے والے                                                                                | ۲.       |
| ۳۳          | الم ہم کیفائینی سے کیا ماصل مرد سے ہیں                                                                         | ř        |
| 44          |                                                                                                                | <b>'</b> |
| 44          |                                                                                                                | ٥        |
| 40          |                                                                                                                | 4        |
| <b>Λ.</b> Ι | ا ﴿ لِهَا رُبِرا يَكُ طَائِرَانُهُ نَظْرِ                                                                      | 6        |

#### <u>LAY</u>

### عضصال

ہے کی فلی رسالوں کی بڑی کثرت ہے 'اوبی اورعلی رسالوں زیادہ ان کی مانگ ہے 'اس کئے آئے دن نئے نئے بر چھ شارئع ہو رہے ہیں۔ اوبی وعلمی پرچوں کے ۔ گئے مضایان کا فراہم ہونا اس قدر دشوار نہیں ہے 'جس قدر کہ فلمی پرچوں کے گئے کیوں کہ فلم کے متعلق جب تک کا فی معلومات نہوں اس نن پر کچھے نہیں کھا جا سکتا ۔

کی صلاح کرکے اپنے رسالہ میں شارئع کریلتے ہیں اس طرح رسالو کے گئے مضمون بھی فراہم ہوجا تا ہمے اورمغت میں مصمون زیگار کی شہرت بھی ہوجاتی ہے ۔

راقم الحرون كومى اسى زمره بين خيال كرنا چا بيئے، ہم نے بى چند قلى مصابين كھے بيل مبرا ببلا قلى صفرون قلم مها بهارت پر ايك نظر سلام ولئ بين رساله الله ينه "دبلى بين شائع مواتها واس كے بعد طرح الله بين دور المصنون يورپ اور ہندوت ان كا بيت كي بين شائع موات كا بيت كي بعد الله مقود مبئى ميں شائع ہوا وار ندوت واس مندون سسے عنوان سے مقود مبئى ميں شائع ہوا وار در الفقم بين دس باره مضمون شائع ہوئے ہيں وساله مووى لين اور در ماله قلم بين دس باره مضمون شائع ہوئے ہيں و بيس اب اس مجوعه بين شائل محر مضمون شائع ہوئے ہيں و بيسب اب اس مجوعه بين شائل محر مضمون شائع ہوئے ہيں و بيسب اب اس مجوعه بين شائل محر مضمون شائع ہوئے۔

سرسی فلی پر تنفید کرنا اگر کسی قدر آسان ہے تو پیر حقیق اور اور اصلی تنفید کوشوار تربی ہے اس سے سے فلموں کو متعدد مرتبہ دیکھنا ان سکے حن وخربی سے واقعت ہونا بھات کو سمحمنا حقیقا پر غور کو تا ان سکے حن وخربی سے واقعت ہونا بھات کو سمحمنا حقیقا پر غور کو تا خروری ہیں اور بہاں ان چیزوں کی کمی ہے ۔ ان مجوہ سمحے با عدث سواچندا صلاحی امور سکے اور کید بہیں لکھا جا سکتا ۔ اس سلطے ہم سنے بھی اسی کو اپنی جولانی کا میدان قرار دیا ۔ اس سلطے ہم سنے بھی اسی کو اپنی جولانی کا میدان قرار دیا ۔

میرے چند علمی اور تاریخی مضایین ایک رسالہ سے وہ کے رسالہ یں نقل ہوئے ہیں الیکن ان فلمی مضایین میں سے اکثر و بیٹ نقل ہوئے ہیں الیکن ان فلمی مضایین میں سے اکثر کے دوسرے ایک سے زیا دہ پرچوں نے ان کو نقل کیا ہے ' بعض پرچو ل نے اپنے ماخذ سے ساتھ میرانام لکھدیا ہے ' بعض پرچو ل نے ماخذ سے ساتھ میرانام لکھدیا ہے ' بعض پرچو ل نے ماخذ سے ساتھ میرانام لکھدیا ہے ' بعض پرچو ل نے ماخذ سے ساتھ میرانام لکھدیا ہے ' بعض پرچو ل نے ماخذ سے ماخذ سے ساتھ میرانام لکھدیا ہے ' نام بیان کو اس سے یہ واضح ہے کہ ان مضایین کو پی کا ان مضایین کو پی اور وقعت کی نظر سے دیکھا گیا ہے ۔

اس مجموعہ میں آزیا وہ تر اصلاحی مضمون ہیں' اورایک وہ تنفتیدی'۔ اس میں آپ کو تحسی ایجٹرس کی سوانح زندگی کی کوئٹ اور پُر لطف داستان ہنیں سلے گی۔ اور نہ کوئی ایسا دلجیپ اور ربھین مضمون دستیاب ہوگا جو نوجوا نوں کیے لئے جا ذہبیت رکھتا ہو ہ

البتہ ایکٹرسوں اور مالکان کمپنی وغیرہ کے لئے چندکار آند ماہتیں۔ ملیس گی جو غور سے دیکھنے کے قابل ہیں ایک دومصنموں ملکب لیہ ماحظہ ہورسانہ خفرراہ ماہر رہابتہ جن سوس فیلیہ کی قوج کے متاج ہیں خصوصاً ہمدرداں اُردو کے لئے زیادہ توجہ کی صرورت ہے -

وجہ کی طرورت ہے۔

ہم کے جو امنگ اس خریہ امر قابل تحریہ ہے کہ مضمون نوئیں کی جو اُمنگ بہتی تھی دہ اب رخصت ہوتی جا رہی ہیں ہے اس لئے توقع ہمیں ہیں ہے کہ این اب لئے توقع ہمیں اس لئے توقع ہمیں اب کے توقع ہمیں میں شائع ہوئے سنے ان کا یہ محبوعہ محری محریث الدین خاں معاصب ملاکستی المطابع سے اصرار سے ناظرین کی ضیافت طبع سے لئے بیش محیا جا رہا ہے ۔ اگریہ محبوعہ مضابین کسی ولیسی کا موجب تا ہت ہوتو اس کوخاں صاحب کی مربانی ولیسی کا موجب تا ہت ہوتو اس کوخاں صاحب کی مربانی انتظام قرایا ہے خبوں سنے براہ محرم اس کوشائع کونے کا انتظام قرایا ہے فقط

مبرالدین اشمی خبرت آبا د حیدر آباد دین

كيم دعب المصاليم

#### مەنورىپ يېندۇنسان كى الىرىسىن مەنورىپ يېندۇنسان كى الىرىسىن

مرسیقی،مقوری اور ڈرامہ قدیم ہندوستان کی میراث ہے ۔ کالی واس کے مشہور ڈرا کھ کنتلا کا نا م آج بھی زیرہ ہے۔ اگرچہ إسلامي عِمد مين وُرامه كوكوئي خاص نزتي نهيس بوئي سريه لم مِاسكتا ہے، كه تجديد مين ملافوں نے براحقيد لياہے! "امانت سے اندرسبما" نے زند عیٰ جا وید حاصل سحر لی ہے -اس کے بعدایک وہ دور بھی گزرا ہے! جبجہ دورا ما پر نا اہل فرا و کا بیضہ ہوگیا! اورشرفاء اداکاری سے بما عمتے ستھ یا فرامہ یں ا داکاری ایک ایسے فرتے اور طبقے سے خاص ہو محی ، جرفن سے نا واتعت اور شکے سیدھے کرناجاتا تھا! در حقیقت یه بڑی برقسمتی تمی که ڈرامہ جیسے فن میں علی حسّمہ ین اوراسٹیج پراوا کاری کر نامیسوب خیال کیا جا تا تھا۔ پورپ کے اخمات سمے باعث اب پیر ہوا بلٹی، اور سی ڈرامہ میں اُد اکاری محزنا معيوب نه ريام يربك شريب مروول في حقيد ليا، اورأس

کے بدرعور تون میں بھی بہطریقہ مقبول ہو نے لگا!

یورپ سے مدارس میں جس طرح طلباد اورطالبات اواکاری
میں حصّہ لینا ضروری خبال سحرتے ہیں! اسی طرح بہاں بھی اب
رواج ہوچلاہیے - ہمندوسان کے اکثرو بیشتہ مدارس اورکالجوں
میں ڈرامے ہوتے ہیں اورجن میں طلبارٹری دلجیبی سے حصّہ
میلیڈ ہیں! جس طرح لڑکوں کے مدارس میں خرا نے ہوتے
ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کے مدارس میں بھی مختلف ڈرامے ہوئے
دورطالبات بنما بیت دلجیبی سے اس میں حصّہ لیتی اور عمد گی
سے اداکاری سرتی ہیں!

مگر بداداکاری عام ہنیں ہوتی سینا کے باعث اب جس طرح اداکار دایکٹر، ادرا داکارہ داکٹرس، کی مانگ ہے۔ اس کے نما فاسے چاہئیے تو یہ تھا، کہ عام طور سے اِس کی تعلیم کا انتظام ہوتا اور مدارس قائم ہو کر عام طرر پر اداکاری کی تعلیم دیجاتی میں کہ ملک کی ضروریات پوری ہوسکیں،

اگرچراب بهندوستان میں اداکار بنیا معبوب بہنیں ہے ، اور پیسبوں مقیلم بافتہ اور شرفائے اس پیشہ کو اختیار کرلیا ہے! مگراپ بی عام طور سے عور تیں اس کی جانب ماکل بنیں ہیں ! جِس سے باعث ایک خاص طبقہ اس پر قابض ہے۔ اگرچ اب دوچار شریف اور خاندانی خواتین نے اس میں حصّہ لینا شروع کر دیا ہے اسٹے سیناکی کثرت سے مذنظران کی صالت اسٹے میں نمک کی بھی نہیں ہے !

اس وقت تهیں یہ بتا نا ہے کہ بورپ اور ہندوستان کی

ابحرسوں میں کیا فرق ہے ۔ اور وہ کوئی تصوصیات ہیں ، جن کے

باعث وہاں ایکٹرس نبناسورج کال ہے اور بہاں معراج زوال ،

(۱)سب سے ہلی وجد ہے کہ وہاں تعلیم کے دارجہ کا درجہ کا ہوئے باعث خواتی تعلیما نتہ ہوتی ہیں ہتا ہے کہ وہا کہ تعلیم کے دائے جس قدر ہیں کو دعام طورسے

فواتی تعلیم اند ہوتی ہیں ہتا ہے کہ والد اندماس ہوتے ہیں ۔

الل ورب کو معلوم ہیں ، اس کی وجہ سے بیوں فائدماس ہوتے ہیں ۔

تعلیم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام طور سے ملک اور ملک سے باہم کن چنروں کی مانگ ہے ۔ وہ کون پیٹنے کے

اور وہ کو نسی صنعت ہے ۔ ونیا کس رنگ پرچل رہی ہے ۔ وہ کون پیٹنے کے

اور وہ کو نسی صنعت ہے جس کے ذریعہ سے دو پید بیدا کیا جاسکتا ہے ؟

اور فار قال عاصل ہوسکتی ہے ؟

تعلیم مایفته بونے ہی سیمعلوم ہوسکتا ہے کد فلم کی کامیا ہی کے رازگیا ہیں الک بہترین او کارا ورعدہ او دکارہ ( ایکٹرس) سے مطابق کن کن امور کی آگاہی لازی سے اورو در کیا گئیجی جس کو ما جاتھا

کرنے سے شہرت اور نام آوری ہوسکتی ہے ا تعليميا فته ہونے سے باعث ان کو محمیل اور اس کی مثق کیلئے بڑی مدولتی ہے خصوصاً ایجٹر سول کوٹوا کرکٹراور آموز گار وغیرہ سے بس بس ہونے اوران کی بمدردی صاصل کرنے کی ضورت کک بنیں ہوتی ۔ تعیلی ما فتہ ہونے سے باعث ان سے علومات وسع ہوتے اور بحريم زياده أبوتا بدوان المورك تحاطسة تنواه كالضافه لازي سع تعبلی افتہ ہونے کے اعث بیلک برزیادہ اثر ہوتا ہے۔ مام وخاص یں عزت ہو منتی ہے۔ یورپ کی اکثرو بیٹیترا بحثر سیس سابوں میں مضاین مکیتی ہیں جس سے باعث ان کی منہرت اور عرفت ہوتی ہے نہ صرف أن كى دا كارى بلحه قا بليت ليا نت اورمعلومات كاشهره بعوجا ماسي إ ایس کے برخلاف ہندوشانی اواکار و بین قبلیمہ کا کال ہے۔ان معلومات اورخیالات میں وسمت اورجولانی نہیں ہوئی گویر صبح سے کہ اكثر مندوستاني اليخرسين بمي تعليم مافية موتي بين إمكراول توتعليم يافية محم ہیں! اور چیث مدوبو و سے واقعت ہیں اُن کوتعلیم یا ختر ہنیں کہا جا میری معنوں میں جن کوتعبار مافتہ کہا جاتا ہے۔ ایسی ووچار ہی ایکویں ول سي إلى المريم ميرك في اليمرس عن اليمرس عي اليي بنيس من م البيض علومات البني فعيالات ورابين حالات كالمكتاف البيض فلم اور

را پنے مضمون سے کرسکتے ۔

تعلیمی فقدان کیے باعث ایچٹرسوں کی شکلات اور ان کی وقتوں ہے کو ئی واقف نہیں ہوسکتا ،جس کے باعث مالک مجبنی جس قسم کی خد ما چاہتے ہیں' وہ ایکٹرسوں سے یلتے ہیں! اگرا بیکٹرس تعلیم یا فتہ ہوگی' قویم تینی والوں کو بھاخوا ہش اور زیا دتی کرنے کی کو نی صورت نہ بوگی۔ تعلیمی تحی محص باعث ایک نقصان بیمی مورم سے اکو فلم محص تعلق عام طور سے جوبازاری رسالے شائع ہور ہے ہیں ا ن میں سے کسی کی سرريتي كى جاتى سے - اور اس فرابعه سے وہ شہرت كى خواہشمندموتى بي حا لا تحد کسبی رس ۱ میں تصویر کا شائع ہوجا نا۔ ۱ ورکسی ضمون تگار بااڈ شیر كاكوئى نعرىفى صفون شائع كردينا حقيقى شهرت كا فريعه بنهيس ہے۔ املى اور عَنِقَ شِهرت و كال فن سے موسحتی ہے ااركسى ايكٹرس كوشبرت اور نام ومي كي تناسط واس كوا يضفن من كمال حاصل كرناجا شي إندكوا بي نضوريا نغر تفي صمون كواس كا ذربعه بنايا جائے!

(۲) یہ ایک عام قاعدہ ہے اکہ جب بھی شئے کی انگ ہوتی ہے تو خوریات کی مکیل کے سئے ہرش فراہم ہوجاتی ہے اصورت ایجا و کی ماں ہے -یورپ ہیں سینما کی ضروریات کے مدنظرا یہ مدرسے قائم ہو سکتے ہیں کہ جمال الیمٹراور ایمٹرسول کو ضروری تعلیم دیجاتی ہے اور فنی معلومات

سكما سُعجات بين إ اس طرح جب بسي فلم كيني كوضورت بوقى بعد وأن كو ايستغليم إنشاوروا قف فن مييوراميدوارس جاتي إب إجن ميس انتخاب محرال عاست بي اس طرح بانيان مدرسه اور فلم كبني د ونول كوبهوت اورمنعت بوتى سے فلمان تحیینو سكواس امرى صرورت بنيس بوتى كه ده فلم اور اس کی صروریات اوراتبدائی ائورکو ایجرسوں کے وہر نشین کوائس! اس سمے برخلات مندورتان میں کوئی ایسی تعلیم گاہ ہنیں ہے۔ جو ادا کاری کی تعلیم دیتی ہو۔ اس لئے جب حسی تمینی کو الکیٹرس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبری وشواری اور دفت بیش آتی ہے ۔ ایمی بابری بوتھی ر ما مین ان کوملازم رمکنا بو تاسیمیا اوران کو کیوا بندا دی امور تباکرفل از می شروع كرديجاتى سب إسرطرح فلمتيار بوكر بازاريس آجاتا سيااب فلم بس خبيو ب اور محال من كو وهو نداجات وكس طرح كاميا بي بوسمي ا اسى وجرسه عام طور بربندوت في كسل فيدري كاس مي مقبول إنيس الموتا ادرجومقبول الوت إلى ووالعليم بافتد طبقه سع خراج تحبين هاصل ہمیں محری محتے بجب مک فن سے یوری الکابی نہ ہوسے اس وقت مک فلسانی میں کام لین اور میرویا ہیروئن کا پارٹ دے دینا یکسی طرح صیعے بنيس كماما سكتا ويفلم كامياب بنيس موسكما واسطح يدرب اورامري کی معوبی ایکترسیس بھی ہندوشانی کی ایکٹرسوں سے بازی لیے جاتی ہیں ا

۳) یورپ اور بهندوستان کی ایکترسوس کامقا بله معامترت اورتدن مے لیا ذاہے بی کیا جاسکتا ہے اورب کی معاشرت کے لحاف سےجامور عام طور سے جا ازا ور تهذیب وٹ کشیکی میں د خل بیں وہ جاری معاشرت کے لواظ سے ماکر مہنیں قرار دیئے جا سے ہیں یعرکھیل کی ملیت ہیں اس كى وجرسے فرق المجامات مِثلًا كوئى صفيته فلم بود اور راز ونياز كاسال الله اس میں بوس وکن رکانہ ہونا اصلمت سے ضلاف ہوگا! اور مہندوت نی بتنديب اس كومائز بنيس رحمتى إجس سح باعث كعيل كالطف محم بوحاتا ہے ۔ گویہ مجع سے کہ یوری کی معاشرت سے لحاظ سے اپنے دوست یا مجوب کو ہوسہ دینا اور گردیس بہنا یا بغل گیر ہونامعیوب ہنیں ہے! اور مندوسانی معاشرت اس کونا جائز قرار ویتی سے بیکن کمیل میں جب ایبا نامحزير موقع آجات ووان كوظاهر فد كرناصيح فرمو كا اورثرم اورجاب كابين سن درست بنیس بوسکت ا

ہم اس موقعہ پر ایک ہند دت نی تھیل دربینہ کو بیش مرسکتے ہیں حس میں زمبیرہ نے کا میاب ادا کا ری کی ہے مگرا کشر بھگر اس کونا پیندا ور مروود قرار دیا گیا ہے ب

ابُ اگر کوئی ہندوسانی فلم بسا ہو، جس میں نشرم و مجاب جائز نہ ہو! اور معاشرت کے لحاظ سے اس میں شرم و حجاب کو وخل دیا جا ہے، وجیر وه کمبل کس طرح کامیاب ہوسکتا سے ؟

امم ) بورپ بین کسی ایکٹرس کے لئے موسیقی دانی کی قید نہیں ہوتی اس کے سئے موسیقی دانی کی قید نہیں ہوتی اس کے اس کے سئے یہ لازم نہیں ہے اکہ دہ موسیقی سے بھی داقت ہواس کے برخلات ہندوستانی فلمسازی کے لئے ایکٹرس کا موسیقی سے واقف ہوگانازی ہے ایکٹرس کا ہندا ور کھی شکل ہے جرمسیقی سے بھی واسے باس کھئے ایکٹرس کا ہندا ور کھی شکل ہے جرمسیقی سے بھی واسے بوتا ہے جن باد اور لا محالہ صرف ایک مخصوص طبقہ اس کے لئے دستیاب ہوتا ہے جن کا بیشیہ ہی موسیقی ہے !

اگرموسیقی ایمٹرسوں کی حزومعلومات سے ملحدہ مردیا جائے، توکمن ہے ان کی دستیا بی میں اتنی وقت زہو ا

۵) یورپ میں ایک زبان سے زیادہ زبانوں کا حانا ایک معمولی بات ہسے ایک دیگرزبانوں سے بات ہسے ایک دیگرزبانوں سے اس میں ماصل کرے اس طرح اورب کے تعیام یافتہ طبقہ میں ایک زبان سے دیا وہ کی مهارت گریا عام بات ہوگئ ہے ا

اس سے برخلاف مہند وت ن میں ایک زبان کے ساتھ دوسری ہا میں بہارت اور عبور صاصل کرتا آسان بنیں ہے ، ما مطور سے مرد وس کے تعلیم بافت طبقہ میں بھی ایلے اشنی ص محم ملیں سے جو ایک زبان کے ساتھ ووسری زبان میں ابھی طرح مہارت رکھتے ہوں جب مردوں میں اس کی وشواری ہے تو پھر عورتوں سے اس کی تقرقع رکھناکس قدر وشوارہے!
اب ہندوسانی فلم صرف اُردونہیں ہوتے ہندی بی ہوتے ہیں اور ہکینی اِن دوفلموں کو بناتی ہے اور اپنے اور اکاروں سے وہ ہندی ور اُردودو و ف میں کام یلتے ہیں! لا محالہ ہرا کیٹر اور اکیٹر س کو اُردو کے ساتھ ہندی ہیں ہمارت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے! اور زبا کی دشواری کے باعث فلم کی کامیا بی پرا تر ہوتا ہے! ایک اچا فلم زبان کی وجہ سے فاک ہیں مِل جاتا ہے!

۱۹۱ میں نے قبل ازیں ذکر کیا ہے کہ یورپ میں جب سی محینی کو او اکارو ں کی ضرورت ہوتی ہے متوصد ما درخواسیس آتی ہیں اجن ہیں سے وہ انتخاب کر لیلتے ہیں ا

انتخاب کے دو مرے انتور کے ساتھ صورت شکل کو نہیں دیکھا جاتا ہ بلک جبم کی موزونیت اور گلازی کے لیا ظرسے انتخاب عمل میں آبہے ہ ہندوستان میں اس امرکا لیاظ نہیں لکھا جاتا بلکہ جو صورت شکل کی وستیاب ہو اُسے طازم رکھا جاتا ہے اور اگر لیا ظرکھا جاتا ہے ہو قومرف صورت وہکل کا تا کہ خوبصورت ایکٹرس نظر آسے ہا

اسی وجہ سے ہندوستانی ایجٹرسوں میں جبم کی موزونی اور گدازی ہیں کے مفاق ہے۔ اب اگر قسمت سے کوئی ایجٹرس گداز جبم اورموزوں خدوخا

کی بل جائے تقسمت کی بات ہے الیمن عام طور سے مہندوسانی ایک طرس میں اس کی مجمی نظر آتی ہے -

بین اورجب کی ایجر میں جن محیاعت بورب کی ایجر میں متاز ہوتی ہیں! اورجب کی ایجر میں متاز ہوتی ہیں! اورجب کی ایکر میں میں ان انکو بیش نظر نم رکھا جائے کہ ان کہ ان ان ایکر سول میں مجال کا میا بی انہیں ہوسکے گی!!

رکھا جائے کہ می کا میا بی انہیں ہوسکے گی!!

رمقتور مبنی ) جولائی سام وائے

بندوشا في ميرون علم فقدا

اب ہندوشان ہیں بینا کاجس قدرشوق ہو چکا ہے اوہ ایک خینقت نفس الامرہے یر بڑے برے نہروں میں ہندوشانی فلم ہفتوں چلتے ہیں '
اس سے انداد کیا جاسکتا ہے کرمیٹیا بینی کا ذو ق روز بروز ترقی پرہے '
یہاں ہم کو اس امرہے ہم نہیں ہے کرمیٹیا کا بہٹوق ملک اورال ملک کے لئے مقید ہے یا مضرہ ہم یہاں صرف ایک بہلو سے بحث کریں گھے ملک کے لئے مقید ہے یا مضرہ ہم یہاں صرف ایک بہلو سے بحث کریں گھے ہوتے سے دوایک سال پہلے اکثر ہندوشانی فلم ہرطرح قابل اعتراض ہوتے ہے اداکاروں کی فلط اواکاری ' ہے موقع گانوں کی کثرت نامنا '
ہوتے ہے 'اواکاروں کی فلط اواکاری ' ہے موقع گانوں کی کثرت نامنا '
سیری وفیرہ قصتہ کا جمل بلاٹ اواکاری سے موقع گانوں کی کثرت نامنا '

غرض ہرایک لھاظے ہندوت نی فلم ناقص اور قابل اعتراض ہوا کرتے ہتے، مگر رفتہ رفتہ اب بہت کچہ اِصلاح ہو چکی ہے، اور توقع ہے کہ جو خام بیال ایس ان کی بھی آیندہ اصلاح ہوجا کے گئی۔

جوامورقابل اصلاح ہیں ان میں سے ایک اواکاروں کی لی لیت ہوئے ہوں ہورت ہیں ان میں سے ایک اواکاروں کی لی لیت ہوئے ہوں ہورت ہیں جائے وہ عورت ہوں یا مردسب کے سب تعلیم ہافتہ ہوتے ہیں امگر مبند و تانی ا داکاروں میں ایسا ہنیں ہوتا دوچار سے سوایا تی سب تعلیم سے عاری ہیں خصوت سے ایکٹرسوں میں علم کی ٹری تھی ہے ،

برقسمتی سے ہندوسانی ایمٹرسون میں شرفاد کا حصہ بہت کم ہے ،
زیادہ ترمیشہ ورطبقہ کی عور بیس یہ کام انجام دیتی ہیں ان کو تعلیم سے مرکار
ہنیں ہوتا اور اپنی صروریات سے لئے شد بدسے واقف ہوتی ہیں تاکہ
موسیقی سے سئے فر لوں ویفرہ کی کتا ہیں ٹر کھ لیں ظاہر ہے کہ یہ واقینہ تے تیقی
اداکا ری سے لئے محد نہیں ہوسے تی اداکا رعور توں کے تعلیم یافتہ نہ ہونے
سے جو نقصانات ہیں اس کی مختصر صراحت کی جاتی ہے ۔

سب سے پہلے علمی نقدان سے باعث ادا آموزکواس امرکی بڑی زحت ہوتی ہے کہ کیل اور اس سے ضروریات اور شعلقہ او اکاری کے متعلق پوری قفیل فرہن نشین کوائی جائے ، اور کئی بار آز ماکش کرسے ، کیو کے اگر معمولی تغییم کے بعد جب اصل کیل ہوتا ہے اور قلمبندی کیجاتی ہے تو ناکانی ہوتی ہے اور اس قسم کے ایکٹرسون کافلی کھی کامیا نہیں تا

<sup>نظا</sup> ہرہے کہ ایکٹرس اگر کانی قابلیت رحتی ہو گی تو بھرا**س کو زیا** و **ر**نفہ مرویخ لم می صرورت ها می نهیس بهوگی<sup>م با</sup> پنی ا وا کاری ا ور اینے شعلقه فرائض افعلی<sup>و</sup> ا براس انی سے مجاتی ورکامیابی سے اس کو انجام وسے مجتی ہے ، تعليمها فتدا ييثرس بون سے نوشی وغم وغیرہ سے موقعوں پراصلی جزیات ظا ہر حرفے کی زیا دہ تو تع کی جاسکتی ہے ، کیو بھے وہ اس ا مرسے بخو بی واقعت

ہونی ہے کہ صل کی نقل کس طرح کی جائے۔

جب كوئى ايمشرس تعليمها فته جوگى تواس كويمعلوم ہوگا كەفلم كى كاميا بى ا ورخود اس کی حقیقی شہرت اور نام آوری کا را زکیا ہے عمدہ او اکاری کھے ائے کن کن امور کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کیا گریس جن رعل محیفے سے ووای شہرت حاصل بوسکتی ہے ۔ س جل اکٹرا کیرسیں اپنی شہرت اور نام آوری اس کو مهجتنی بی*ن کر کسی قلمی رساله بین تصویر شا*ئع هوجا ک<sup>ے ا</sup>اور ویر شرتعریفی نوش بامضمون کہم وے ، بورب اورامر بجد کی ایجریس نېښهور بوجاتي بين تو پيران کې شمرت د وامي جوتي بيد ۱ دروزروز وہ اپنی عدہ اداکاری سے باعث زیادہ شہور ہوتی جاتی ہیں اس کے برضلات بهندوساني ايجلس كي شهريت اورنام اوري ووامي نهب بروتي اس کی بڑی وجہ بھی ہسے کہ بہا س کی ایکٹرسیں علم سے بالکل عاری ہوتی ہے علمی قابیت سے نقدان سے إعث ایرسون کی فائلی شکلات اوروقنتون يب اضافه بوجانا بصادراوا آموز مالك كميني عكاس وغيره سے فرانشوں کی تعمیل میں تاجا زخواہشات کی تمکین کرنی ٹرتی سے علیمیا

ہونے کی صورت ہیں اس تیم کی دینو اربوں کا سدباب ہوسختاہے۔ کیونکہ تعلیم یافتہ ایکٹرس سے بیجاخوا ہشوں کا انہار کرنا دشوارا مرہے ، انگلیم یافتہ انہ ہونے کی وجہ سے اس کومعاد ضریحی زیادہ

ا یکٹرس کے تعلیم ما فتہ نہ ہونے کی وجہ سے ،س کومعاوضہ ہی زیادہ ال سکتا ۔

موجوده زمانه میں مالکان کمپنی بھی مجبور ہیں' ان کوج بھی حیسین ایکٹریں دستیاب ہواس کووہ اپنی اجرائی کا رکھے لئے ملازم رکھ بلیتے ہیں. وہ یہ ہمیں و پیکھتے کہ ائیٹرس تعلیم بازمتہ سے یا ہنیں ۔

۔ تورب اورامریج میں ایسے بیسیوں مدارس ہیں جہاں اواکاری اور رقص وغیرہ کی تغلیم تقررہ اوقات میں ویجاتی ہے 'اس کے باعث جب مجھی کسی کمپنی کو ایکٹریا ایکٹریں کی ضورت ہوتی ہے تو بیسیو در سی اور آموز اور کا روں کا انتخاب کولیتا ہے آجاتی ہیں اور آموز اور کا روں کا انتخاب کولیتا ہے اس سے برعکس ہندہ ستان میں کوئی الیبی ورس گاہ نہیں ہے۔

جهان اواکاری کی تعلیم دیجاتی ہوا اس لئے جب بحبی کمبنی کو ایکٹرس کی فرش ہوتی ہے تو بڑی دشواری اور وقت پیش آتی ہے، اچھی یا بری جبی بل جائے چاہے وہ کسی طبقہ اور کسی بیٹ سے علق ہو اس کو ملازم رکھ لیاجا قا ہے اور کچھا بندائی اُمور بٹا بجر حمولی تغییم سے بعد فلم کی تیاری تمروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح فلم تیار ہو کر پر دہ پر آجا تا ہے۔ اب ایسے فلم مینی بیا اور کھال فن ڈھو ٹد اجائے توکس طرح کامیا بی ہوسے تی ہے۔ (مووی لینڈ ما دسپٹر مرس المرم

## هندُوسًا في الكيرسول كي مشكل

مام طور سے سنا بنی کا جرشوق بیدا ہوگیا ہے اس کے باعث اب ہندوت نی فلم بی کثرت سے تیا ر ہو نے لگے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض فلم صوصیت سے قابل سائش ہیں لیکن اس سے ساتھ یہ بات بھی قیمی ہے کہ یورپ اورامر کیے سے فلموں کا مقابلہ کرنے کیلئے ہندوت نی فلموں کو ابھی بہت کچے مراصل مطے کرنے ہیں '

سوح کل کے فلموں کا چندسال بہلے کے فلموں سے مقابل کیا جائے تواس امرکا بخوبی اندازہ کیا جاست ہے کہ ہند وستانی فلم بھی اب ہر فاظ سے ترتی پڑیر ہیں اسینما و کیکنے سے بعداس کی ترتی واصلاح کے متعلق محکی امور ذہن ہیں پیدا ہوتے ہیں اس محتقد ضمون ہیں اس قسم کے معمل

امورکوقلمبند کرنامقصو دہیے ' فل کہ ایست

ہرفلم کے لئے مردوں سے ساتھ عورتوں کی شرکت بھی صردری ہے بغیرورتوں کی شرکت بھی صردری ہے بغیرورتوں کی شرکت بھی صرداداکارو بغیرورتوں کی شرکت کے بی مرداداکارو سخیر مال عورتوں کی تعداد نہایت معدود ہوتی ہے اور پھراکشرو بنتیتروہ شرفاء کی جاعت سے تعلق نہیں رکھتیں ، اس کے ختلف وجوہ بیان کئے جاسکتے ہیں ۔جن کی تفصیل فی الوقت غیرضروری ہے بہاں ہم اکیشرسوں کی تعین شکلات اور وشواریوں کی صراحت کرتے ہیں ۔

یورپ اورا مرکیے کی ہرفکم کمپنی ہیں مرداداکارول سے ساتھ عورتوں
کی تعداد بھی بہت کانی ہونی ہے اورجب کوئی تیا فلم نیار ہوتاہے تر ہیروئن
د غیرو سے انتخاب ہیں آسانی ہوتی ہے ہرکہیں ہیں اواکارعور تیں تبدیل
ہوکرآتی ہیں اس سے دوفائدے ہوتے ہیں ۔ اوّل تو یہ عوام ابار ہی شخصیت کی اداکاری سے اگاتے ہیں اوردوسرے یہ کہ جذبات کا
انجار نہایت ہو زوں دمنا سب طریقہ پرکیا جاست ہے۔ ہرعورت مختلف نوہیتو
سے جذبات ظاہر کرنے پر قاور نہیں ہوسکتی اکوئی عورت نوشی اور مرتب کا
انجلار اچھی طرح کرسمتی ہے اور کوئی عورت در خوالم سے محدوار کوغوبی سے اور کوئی خورت در کوالم کے محدوار کوغوبی سے اور کوئی خورت در کوئی خورت ہو ہیں کے
ساتھ اداکرتی ہے اکوئی بہا دری اور دلاوری سے جو ہر دکھا سکتی ہے ،
ساتھ اداکرتی ہے اکوئی بہا دری اور دلاوری سے جو ہر دکھا سکتی ہے ،
توکوئی خانہ داری ور شرفاء سے کردار کی قال کرسمتی ہے ۔ ۔

ہند دستانی کمبینیوں میں عورتوں کی تقدا دزیا دہ نہ ہونے سے اعث ستے بڑی دشواری یہ لاحق ہوتی ہے کہ ہتر سم سے جذبات ا در مردار ایک ہی عورت کو ادا کرنے پڑتے ہیں جو نہ صرف وشوار ملجہ نا جمعن ہے یہ

مندوت فی کمپنوں میں سوا نیوتھ ٹیر کلکتہ کے کوئی البی کمپنی نہیں ہے۔
جہاں ایک سے زیادہ عورتیں ہیروتن کا پارٹ انجام دینے کے لئے موجود ہو

بمبی ٹاکیر میں ویو پیکا رافی کی پر بھات کمپنیوں کے طبیعاں میں ختلف کو اراور
بہر ببوا و سبتیا مختص ہیں اب اگران کمپنیوں کے طبیعاں میں ختلف کو اراور
منت سے انجار کی شرورت ہوتو دیو بکا رانی ، شانت آپٹے فم والم کے
مواکوئی اور نہیں ہے۔ جہاں تک ہاراخیال ہے شانت آپٹے فم والم کے
کر داراور جذبات کو ظاہر کرنے کی پوری طبح صلاحیت رکھتی ہے اگراس کو
خوشی اور مترت کا پارٹ دیاجائے تو یقنین اس کو کا میابی حاصیل تہیں ہوسکتی
زیری طبی ہوسکے سئے رہنے والم سے کردار کواؤراکونا دشوا را مرہے کے
رہمال ہندوستانی ایکٹرسوں کوسب سے بڑی وشواری پر لاحق ہوتی

بهرطال مندوسانی ایکرسول کوسب سے بڑی وشواری برلائ ہوتی اسے بری وشواری برلائ ہوتی اسے جو سے کہ ان کو مختلف کردارا و رجذ بات نظا ہر کرنے پر قا در ہونا بڑتا ہے جو ایک مورث سے بس کی بات نہیں ہے ہے

دوسری سنگل ہندوستانی اکیٹرس کے سئے یہ ہے کہ اس کو گانے میں خاصہ ملکہ حاصل ہونا چا بیئے ۔ مغربی کالک سے اکیٹر سوں کے لئے پیلازم ایٹیس ہے کہ دو گانے میں مہارت رکھتی ہوں کر کوئی ہندوستانی فلم ایسا تہیں ہوتا ۔ جس میں ہیروئن کو گانے سے سخات سے کسی مذکسی موقع میاس سے سلنے گانا ضروری ہے اور اس میں پوری مہارت حاصیل نہ ہوتو کھیل کی کامیا بی رجرف آجا تا ہے یہ

۳۳ تیسری دشواری په سبے که هرابک ایکٹرس کو از دو نحے ساته مهندی کی بھی مارت حاصل ہو ناضروری ہے؛ بورب سے لئے یہ ایک معولی بات ہے ۔ و با س ایک سے زیادہ زبانوں میں مہارت حاصل محرنا چنداں وشوار نہیں ب مگر مهندوت ن میں بیہ وشوارہے ' اب ہرا یکٹر*س کا فرض ہٹ کہ* اس کوویہ لو ز با نوں بربوری طرح عبور سے ور نہ زبان کے لیا ظ سے حرف گیری ہوتی ہے . چوتھی دشواری مندوستانی ایکٹس کے لئے یہی سے کہ و مصورت شكل كے لحاظ سے اچھى ہو ورنه فا مطور سے قبول نہيں ہوسكتى بورسي میں ایکٹرسوں کے انتخاب میں کہی صورت شکل کا لھاظ نہیں کیا جا یا ماہیجہ کی گدازی اورجذ مات نگاری کو کانی خبیال کیاجا آبے مگراس کے برخلاف ہند وستان میں زیا دہ ترخ نصور تی کو تر جیج دیجا تی ہے ہیں وجہ ہے کا بخشو کی فراہمی میں دشواری ہوتی ہے۔

پایخوین شکل بیہے کدمغربی تہذیب ہیں بوسہ وکنار و غیرو کوئی معیوب امربنيس سع عام طورس سرازار سجى اس كاسطا بره كباجائ توميسوب خیال نہیں کیاجا تُا مگر ہندوستان میں پیرجیوب ہے اب آر کسی فیلم میں عثن ومحبت كاالها رضروري بيسے اور اس ميں أگر هيتني جذبات كاالمالكِ جائے توہندوسانی ہندیب اس کو گوارا ہنیں کرتی اور انگراس سے احترا کیا جا سے تو فلم اکامیاب ہوتاہے ۔ اب یکبینیوں کا فرض ہے کہ انٹیکا کو دورکریں اور اپندوٹ نی فلموں کورندگی سے مہلی مقابق سے قریب تراہمیا اوران سالى نقائص كودُ وركرني كي حتى الامكان كوشين حريب حريبندوت في

مم م فلموں کی ناکامیا بی کا باعث ہیں۔

( مووى ليند ماه اكثر يرس ١٩٠٠)

# مندوساني تجربوا كوجاز والنوجع

سم الوائد مست ہندوستان مین فلم سازی شروع ہوئی اس طرح 1910ء بیں پورے بجیس سال کاعرصہ ہوتا ہے اس فلیل عرصہ میں بیسیوں فلم کینیا عالم وجود میں آین اور بے شارا داکاروں نے ان میں حقبہ لیا شہرت عاصل کی اور آخرگوشہ گن می میں چلے گئے ۔

ا بجرسوں سے اسباب زوال برعبت کونے سے قبل یہ بیان کرونیا فور سبے کہ اسٹیم اور بردہ سیس برخصوصاً ایکٹرسوں سے لئے صن وشہاب بنابت ہی ضروری ہے۔ اس سے بغیرسی ایکٹرس ہیں ادا کاری کی خواوکتی

ہی، علیٰصلاحتیں کیوں نہوں۔شہرت دیقبولیت حاصل محزما اگر نامکن پنہیں تومحال ضرورہے ہیں ہیں شک پنہیں کہ بعیض ایچٹرسوں نے با وجود شباب رفتہ ا در برصورت ہونے تھے ادا **کاری کی غیر عمولی ص**لاحیتوں سے باعث نا م اورکھال پیداکیالیکن است مے واقعات شنیات ہے ہیں ۔ یورہا مرحیا کی ایکٹرسیں اینے صن وشباب کی مجملاشت ہیں مصرت روپیدیا ٹی کی طرح بھاتی ہیں ملبکہ اس کی فاطر ہرطرے کی ریاصنت فربانی بھی سرتی ہیں۔ مورت كى سب سے برى خصوصيت ير بے كد و جن و لط فت كالموار بے اگرفطرت انسانی کا فارمطالعہ کیاجائے توظ ہراء کا کدابتدائے افرینش سے ہیں وقت کک ابنیان حیں قدرا دوار حیات سے ہو کر گزراعورت سے حن وشب ب کاسحرایپا کام کرّنار بار <sub>ا</sub>س وقت بھی جبکه انسان بالکل تبدا سازل طے بحرر ہاتھا اور دیش وقت بھی جبکہ وہ ترقی وارتقار کی ووڑ میں نور کی رفتارسے بڑھا چلاجا رہا ہے۔ "آب و نیا کی کسی زبان کو لیے لیکھاس کے اديبات كاموضوع **فالبِءورت كاحن وشاب ہى ہو گا**را ورصرف اوبيات ہی ریکیاموقو ف ہے جلہ فنو ل طبیعنہ کامخور صلی عورت کاحن وشباب ہے وثياكي قديم ترين تمذيب وتلذن مي بابل كوبهت زياده أهميت ماصرل ہے اور اس عبد قدیم کی و استا ن بارینہ جو آج بھی ہرکس ناکس کی ز بان پرسے وہ ایک عورت ( زہر ) محص شباب کی کرشمہ سازیوںسے متعلق ہے تاریخ شا ہرکہ ارتقاء کے دوراول ہیں یونا نیوں نے فن *نگر*اثی اور شاعری میں انہائی کما ل میدا کیا تھا۔ آج ان کے تراشید محمول میں

ببنرين كيويرًا ورسايكي "بيه جوز بان حال مص كمه رباب كه اس زمانه بيس بھی عورت سکے حن وشباب بیں ایس قدرجا ذبیت اورشش تھی کہ اسمانی ويوّله اس سحے آگے تسلیم حم رُنے پرمجبور ہوتے تھے۔ یونا ن کا بانحا ل شلو ہوتمر ماناجاتا ہے نیکن اس کی شعر مخطیق بھی عورت ہی تھے حن وثباب کی ربین منت سے اسی طرح دنیا محے مرحصت میں دور قدیم و دورجدید محت عرف مقوروں سنگ تراشوں اورمغینوں تنخیل عورت کیحس وشباب ہی سے متا ار نظر مل قی ہے ۔ فنو ل سطیفہ ہیں جانک ایک سے حن وشیاب کی آمیت معلوم وني سے بعد يه امرغورطلب سے كه مندوسًا في ا يكثرون كي تهرت کوجله زوال کبول ہو ہا ہے؟ اورمغربی ایکٹرسوں کی طبع اُن کی شہرت مقبوت دیر پاکیوں بنیں ہوتی ہمارے خیال میں اس کے حسب فریل وجوہ ہو *تھے ہیں*۔ ( ۱ ) چونکه مندوشان کی گرم آب وہوا سے باعث بہاں عور ن تحم سنی ہی میں بالغ ہو جاتی ہے اور پھراسی طرح اس کی جانی ہی حبار ختم ہوجاتی سبع اس لئے وہ مقور سے ہی عرصہ ہیں اپنے حسن وشباب کو کھو کر فلمی دیا سے کنارہ کش ہونے برمجور ہوتی ہے ۔

رy) دوسری وجه ایخرسول کی خرافی صحت سیصه مهندوت نی نگارخانول مرسیحوا کی نغداد بالکل نا کانی ہوتی ہے جب کے باعث ایک ہی ابجٹرس کوئمینی کے تعدّ فلمون بين شب وروز كام كرنا برُبّاس مطرح مسنسل مست كي وجيعوت تبازيوتي الم رسها ایک وجه په بهی پوسختی سیسے که نبری صحبت ایس مشراب نوشی کی عادت ہوجاتی ہیں حب سیصحت پر بھا انڈ بلی اسے ۔

(۱۷) ایک دوسری وجہ بر ہے کہ مندوسانی ایکٹرسوں کی اکثریت بیشیر عور توں کی ہے جبی زندگی صنعت فلم کی خدمت کے علاوہ خواہشات نفسانی کی بھیل سے لئے وقف ہوتی ہے جس سے وہ امراض میں منبتلا ہو کرفلم کے لئے بالکل ناکارہ ہوجاتی ہیں ۔

دی ساقریں وحہ مندوت فی ایجلسوں کا غِنسلیم افتہ ہو نا ہسکا فی تعلیم نہ ہونیکی وحبہ نہ تو وہ فن کی بالیجو رکو ذہرت بن کرسکتی کیں نہ فن سے تعلق اپنے مثنا ہدات و بخریات اور فنی بہلو دُ ں پر انہما رضیال کرسکتی ہیں اس کئے ان کی اداکاری شنے اوا کاروں سے لئے مشعل راہ ٹابت نہیں ہوسکتی سہی وجہ ہے کہ ہندوشانی ایجڑ سبن ٹہرت دو ای حال کرنے سے محم ہتی ہے۔ ان وجوہ کے علاقہ بعض اتفا قات حاوثات مثلاً دوران فلمبندی میں کسی زخم پاچٹ کی وجمع ندور ہونا مالکا ن کمپنی اوراؤا آموزو فیرہ کی ناراصی بھی ایکٹر سول کے زوال کا باعث ہوتی ہے۔

مندرجه بالا انور مالکا نکیپنی. ادا آموز وں اور اداکار وں سے تعلق بیں حب تک ان نقائص کو دُور کرنے کی کوشش نہ کی جائی ہندوت نی اداکار مغربی ا داکاروں کی طرح لا زوال شہرت حاملِ نہ کرسکیں سکے اور نہ فتی ٹیٹ سے اواکا ری ترقی کوسکتی ہے۔

( مووی لینڈ ما ہمئی ش<del>مس 19ء</del> )

فلم الكيس

یہ قوسب کومعلوم ہے کہ" ایکٹرس" یا اواکارہ اس عورت کو کہتے ہیں میں ایکٹرسی کے اور اپنے کو دار کا لقش بھا گئے۔

نی زمانہ ہر ملک ہیں ایکٹرس کی دُوستی بری قدر کی بگاہ سے دیجی جاری ایکٹرس کی دُوستی بری قدر آسان ہے آگئیا نی ہے؛ فرانس میں کسی ایکٹرس سے دُوستی بریا کرنا جس قدر آسان ہے آگئیا نی ہیں آئی قدر وشوار ہے۔ وہاں اس سے لئے طلائی سبحوں کی بارش کرنی ہیں آئی میموں میں اورامر لیے سے لئے قالیا او جی وشواری ہے! اس موقع پر ہم کو بیٹر قی سبعے؛ اورامر لیے سے لئے قالیا او جی وشواری ہے! اس موقع پر ہم کو لیے اس موقع پر ہم کو لیکن میں ان جو نواس کی کوئی دو جنہیں یا تا ۔

یورپاورامری سے بحث نہیں ہے ہم توصرف ہندوت ان کی ای س کے متعلق کچیر سال کے ایکٹرس سے متعلق کچیر صاحت کی جی سے ایرامواضح رہے کہ ہم ذاتی طور برکسی فلم ایکٹرس سے واقف نہیں ہیں اور نہ واقف ہونے کے خواہشمند اس لئے کمسی کی خوشی نظور ہے اور نہ ناراضی کا ڈر،

موجودہ زمانہ میں ہندوت نی ایجٹرسوں کوا ولا وواق مہی تقیم کرسکتے ہیں ایک تو وہ جو نشریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور دوسرے وہ جو خفوص طبقہ کی بیدا دار ہیں ان کی پر دوسری تقسیم مذہب کے لحاظ سے ہندوسلان میسائی ایہو دی کیا رسی اکی جاسکتی ہے۔

آج سے جندسال پہلے نتریف گھرانے سینعلق رکھنے والی ایمرسول کاکال تھا مگراب ابسا ہنیں ہے کئی جندو، عبسانی اور بہودی ایمرسیں شریف گھرانے سے تعلق دھتی ہیں شلا دیو بکاراتی مس شاتا ہے ہے، مرزرگا گھوٹے، او ماشاسی مرس میل دیسائی، مایا دیوی میرادیوی و فیور گھرسلم شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایکٹرسیس شا و ملکے نایاب ہیں اس نعو میرصوف ریٹوکا ویوی کا نام لیاجا سے آئے ہے، ریٹوکا دیوی ایک سلم شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور علی گڈھ کی تعلیمیا فتہ ہے "

سرون گران کی فزان تعلیم افته موتی ہیں اس کے یہ اکیر سیل استے فن ہرا تھی ہمارت عال کررہی ہیں چانکہ ہندوسوسائٹی ہیں اب فلم اکیر س نبا معیوب ہنیں ہے اس کئے اُس کی ڈی تعداداس زمو میں شامل ہے جن میں سے اکٹرشا دی شدہ ہیں سرون کم خواتین سے بہت کیم خواتین شدا کیڈرس بذنا ہند کیا ہے یہاں

ہا۔ پیموال بیبدا ہوتا ہے کہ ایکٹرس سے فرائض انجام دینا مفید ہے بائفر واس کے بعداس كاجواب وياجاسخا من كرمسلم الجرس مفيدم يابنيس ـ فنبل اس كي كه الجنري مستعلق كجو لكما جائي بدو كجينا ووَكَالُه فَلَم في نفسه فيدي يضر ہم بلاخوت تر دیر کہدسکتے ہیں کہ فلم مفید بھی ہے اور مضر بھی اس سے قوا کد بھی حاصل ہور ہے ہیں اور نقصا نات بھی اس کی تفصیلی صراحت کے گئے ایک مقام صنمون کی مفرورت ہے بہاں صرف اس قدر لکھا جاست سبت كتبليغ اوراصلاح كاكام حس قدرعمده طريقه برفلم سي لياجا سخ اسكسي ا ور ذریعه سے نہیں لیاجا سکتا ۔شلا ہندی زبان کی تر دی کے بی کو یہجے کہ فلم سے ذریعہ کیتے الفاظ لوگوں کی زبان برچڑہ سکتے ہیں اور کیتے الفاظ سے لوگوںنے و اقفیت بہدا کرلی ہے 'یہ صرف فلم کی وجہ ہے اور کسی ذر بعہ ہے ہندی الفاظ کارواج اس قدرجلد ونثوارتھا <sup>ک</sup>اسی طرح اصلاحی کام ہے انس<sup>ا</sup> کا یہ خاصہ ہے کئی تقریر وتخریر واعظ ونصیحت سے اس فدرت اڑ ہنیں ہوستی جِس قدر كم علا تحبي يشركو و كهيكر بوست بعد شالميوه كي صيبت بحسني يالاصي كى شادى اس كے بُرے نمائج الحرعملاً فلم بيں بتا ئے جا بيُ توج الروگوں محے داوں رہوسکتاہے وہ جیوں مرتبہ تھر مرحمد نے یامضمون لیجنے سے ہنمیں ہوسکتا۔ اسی طرح <sup>ت</sup>ا ریخی وا تعات کو بلجئے اسکول اور کا بج کے لڑ کو کو ماریخی کتا بوں کیے درس دینے اور یا در تھنے کے لئے ٹری دسٹواری ہوتی ہے اگر علاّ تھی بادشا ہ پائور ماکی زندگی کے واقعات فلمائے جاہیں تو بهت حلد لاكول كودا قعات معلوم بهو تيجة بين بهرجا ل فلم سعهبت كمجير مغيدكا

لئے جاسکتے ہیں۔

ابس مح بعددور اسوال زیر بجث آنا ہے کہ فلم ایکٹرس مح ذاکف انجام ویا منبد ہے یانہیں ؟

اس سوال کے تعلق بھی ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ فلم میٹرس کے فراکض انجام وینامفید بھی ہے اور مضر بھی ہے ۔

مفیدوس کے کہ یعبی ایک فن ہے کسی فن میں ہمارت ماسل کرنا ہما فروری ہے۔ اور پیرایک طرح سے یہ قومی خدمت بھی ہے، قوم کو بیداد کرنے، ہمنت ولولہ اور چرش دلا نے براے رسومات سے بازر کھنے کے لئے اس سے بہتر خدمت بہنیں ہوسکتی قوم کی اصلاح کی کوشش کرنا اور مدد کرنا قوم سے ہر فرد کا فرض ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹرس بنا مفید ہے ۔ فرد کا فرض ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹرس بنا مفید ہے ۔

اورمضراس کئے ہے کہ موجودہ قضا سے لیا طسے کہاجا آہے گا گیر ا کی زندگی بڑسے آز مائش کامقام ہے آلائش اور محروبات قدم قدم بریپش ابوقے ہیں ان سے بچنا سخت شکل ہے ہمکن ہے کہ یہ دشواریاں موجود بول مگرجہاں تک میراخیال ہے ایمستقل مزاج اور ضبوط کروار کی عورت ہو تو پھر اس کے لئے یہ منزل بھی چنداں وشوارگزار نہیں ہے۔

ان وجره سے کہا جاسکتا ہے کہ فلم ایجٹرس کے فرائق انجام دینا امنا سب نہیں ہے اب تیساسوال فدرطلب ہے کیسلم ایکٹرس مفید ہے با اپنیں ؟

يب يدبيا ن كرچكا دول كداس وقت كك جوسلم اليكرسين فلمي

کام کرتی ہیں اِن ہیں شریف مسلم گھرانے کی لؤکیاں فالبا ایک و و تھے سوا ہنیس ہیں اگر ہیں تو اُہنوں نے بھی ساج "کے خوف سے یا دوسری ساج میں مقبولیت سے لئے اپنے اسلی نام سے بجائے فرضی ہندو "نام افتیار کرلیا ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سوائے ایک آ دھ ایکٹرس سے کوئی سلم شراجن خاندان کی اس فلات کو انجام ہنیں ہے ہیں۔ ہم کو بہاں اقبل یہ دیکھنا ہے کہ سلم ایکٹرس کی خردرت کیوں ہے اور میراس سے نقصانات و اضح بحئے جا سکتے ہیں۔

سب سے بہلے تو یہ کہ ندوستان سے سلمان تعلیم، دولت و فیرق یہ اپنے دوسر سے ہمایدا توام ہندو ابارسی و فیرق سے پیچے ہیں اور اس سے باعث نقصا نات اُنٹا تے جا رہے ہیں تو کیا اس فن میں بھی جواب عالمگیر حیثیت صاصل کرچکا ہے اسی طرح میں چھے رہیں نگے ہوا گراس پر توجہ ندگی گئ توجس قدر دیگر شعبوں میں چھچے رہیں کی وجدا فسوس کیا جاسہا ہے کہ س پر بھی افسوس کرنا پائے سے کا ۔

دوسری وجه به به که بهندو قوم اسنی ایج کی اصلاح بریم بمت چهب کرسی این جب تک بهندو قوم اسنی سارج کی اصلاح بریم بمت چهب کرسی این حرکم بیش کرر بی بین جب تک سلمان مستعدا در آما ده نه بهون اس و قت بک مسلم حانثرت کی اصلاح برتیا را برگر بین افزورت به که که عورتین این قوم کی درستی اور اصلاح برتیا را بوق قدم آسی شرح بیش قدم آسی بین وه ایک مفود بیش قدم کر بین بین وه ایک مفود بیش قدم کر بین بین وه ایک مفود بیش آسی گر

اس وقت تک قوم کے بعض بڑے رسوات کی اصلاح نہ ہوگی تیسری وجہ یہ ہے کہ اسلم شرفین خواتین کے ایکٹرس نہ ہونے سے مخصوص طبقہ ان کی مجد انگرس نہ ہونے سے مخصوص طبقہ ان کی مجد انگرس نہ ہو نے سے مخصوص طبقہ ان کی مجد انگرس نہ ہور ہا ہے ، وہ ظاہر ہے جب کا مسلمان خواتین پیش قدمی فرکیں گی اس وقت نک یہی طبقہ اس فن پرقا بعن رہے گا۔ اور قیم کی ترقی اور اصلاح کی جو امریدین فلم سے وابستہ ہیں وہ بوری نہیں ہو کیش ' کی ترقی اور اصلاح کی جو امریدین فلم سے وابستہ ہیں وہ بوری نہیں ہو کیش ' یہ جند وجوہ ہیں جو مسام شرفین خواتین کو فلم ایکٹرس بننے کی تائیدیں بشنی کے تائیدیں بشنی صورت میں ان کے سلئے ہیں اب اس کے بعدان امور کا بھی تذکرہ ضروری ہے جو اوجود صورت میں ان کے سلئے تھا نات کا موجب ہیں ۔

اول توکوئی این ما فانجینی نہیں ہے جو اس ضرورت کوتسائی کرسے شریف خواتین کی تاش اور جی کرسے یا کوشش کرسے جب اس مراب کرکیا بڑی کہ مسلم کمپنی قائم نہ ہوسلان ایجٹر سیں تہیں با سکتر کسی دو مرسے کو کیا بڑی کہ وہ مسلم شریف ایجٹرس کی تاش کرسے جب کہ بیبیوں ہندو الیسائی اور بہودی شریف گھرائے کی ایجٹر سیس اور خود مسلمان مینید ورطبقہ کی ایجٹر سیس بل جاتی ہیں۔ دو سری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ فلم تجینوں کی فضا گھناد فی ہوتی ہے ایکٹرس کا فریق ہے ہے کہ وہ نام کی اور نماس کی اور اکاری کا میاب ہوتی ہے ور نہ ایکٹرس تعبول نہیں ہوتی ہے کہ وہ نہیں یو دشواد بیاں موجود ہوں کہر مکن ہے یہ بیان صبح ہواور بعض تحیینوں میں یو دشواد بیاں موجود ہوں کہر مکن ہے میں اس مصداق '' تا نا بات دھی کیا ہیں مردم در گو کر کیدھی را

نفض کی وجفلی اداکاری سے کنا رو کشی مناسب بنیس ہے اس نفس کو دور ر کونے سے لئے کر ہمت جیت اور ستفال سے کام یسنے کی ضورت ہے ۔ اکد یہ خرابی وگور ہوجائے ۔

اس قصیل سے بعد جندا مورموجود ہلم ایٹرسوں سے متعلق تھی سروقلم کرنا مناسب ہوگاں میں شک نہیں کہ فلمی اداکاری کے باعث ہوئیتی داں اورلیشید طبقه كى كى عورتيس مندوت ن ميس ضاصى شهور بيوگى بېس اور كها جا تا بيے كه وه دوقت بھی بن گئی ہیں البحن اس موقع پر ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ کیا ورهبتات وہ اسی دولتمند ہوگئی ہیں جوسابت میں کسی طوالف کومیت أبیس متی میراخیال ہے ا جسے چندسال بہلے بعض طوا نُفول نے فلم ایکٹریں مذہونے سے اوج وج و د نت پیدا کی تھی دہ شاید آج سی فل<sub>م ا</sub>یگری<sup>ن</sup> کونفیسب نہیں شلامشہور ا ہیر موسيقي گومرطان كانام كون نبيس جانيا كهاجا تليك اس كے باس سوارى کے لئے چارکھوڑوں کی گاڑی تھی اور وہ ہمیشہ اسی میں سیرو نکا کرتی تھی ۔ اس كي بعض ملازم إلي سويا يخسو ما تواريح بواكرت عقد چنا بخير يربات بم سفي ايني أبي محمول سدريمي بديد جب كوبروان مسالا يا المستاهلين حيد رآيا و آئي تقي اور كوشن خيشر (موجده زمروكل) بين دس كى موسيقى كے جلسے ، موئے تھے توا يك مرتبہ قالين سيدها كرنے كے فرائض ایک بورویین صاحب بهادر ف انجام دئے مقدادر ان کی حالت سے ظاہر ہورہا تھاکہ ہیں قوملا زم محر تنخوا دہما بت کا فی ہوگی، تواب سوال یہ ہے کہ كياكوئي فلم ايجرس ابيط سخرتري كي حيثيت سيحسى يوروبين كو ملازم محف کی سخت رکھتی ہے؟ اس کا جواب نفی سے سواکچہ بنیں ہو سختا۔ بہرجال یہ کہاجا سکتا ہے کہ وولت کے اعتبار سے موجودہ ایکٹر سو ل نے کوئی کا سبالی حاصل بنہیں کی ہے۔

اسِ سے بعد دوہمراسوال وسائل دولت کاہے فلم ابٹرس نلم مرکام محرکے ٹری سے ٹری تنخواہ اگر حصل کرے تو ماہوا رچار پالیخ ہزار سے 'زیا **د**ہ رمنيس برسحتى اورميراخيال بين كه مهندوستان كو تحسى فلم ايجرس كي آتني ماموار ہر گڑ ہنیں ہو گی، اس سحے مقابل حوطوا گفیس ماہر موسیقی هنیں وہ اپنے گانے كى ابك ايك نشت مح ك فرر بلكه اس سے زياده بھى وصواك ليتي تيل مرفى سے بعد معنت کا سوال میش ہوتا ہے سابق میں طوائفین اپنی آپ محنتا ر تھیں زیادہ سے زیادہ موسیقی کے وقت کی بابندی تھی' مگراب فلم سجے باعث جس قدر سخت محنت كرنى برُ تى ہے وہ نطا ہر ہے بعض مرتبہ توجات لا لے بڑجاتے ہیں اور مہیشہ کے لئے معذوری موجاتی ہے، آج کل فلم میجو سخت محنت كوني بهوتى ہے اس كى عشەعشەمحنت بھي سابق مېرنېب يىقى، ارن امور کے مقابل جو فوائدا ب فلمی ادا کاری سحے باعث صاصل ہیں اور پہلے میتسرنہیں تھےوہ بھی قابلِ مذکرہ ہیں کہ

اول توید کہ اب اداکاری میں شہرت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے
ہند وستان کے اس سرے سے اس سرے مک فلم بجٹرس کا نا م شہور
ہوجا تا ہے اس شہرت کے باعث عاضقوں یا دوسرے الفاظ میں بوالہو
مشا قوں کی نغدا وضاصی پیدا ہوجاتی ہے جو آئے دن عشقیہ خطوط اور

معبت نامے پیجا کوستے ہیں اس طرح ان فلم ایکٹرسول کی روزانہ ڈاک فاصی مقدار میں ہوتی ہے بجن کو وہ کبھی توجاب سے سرفراز کرتی ہیں اوراکٹر قدروی متعدار میں ہوتی ہے بجن کو وہ کبھی توجاب سے سرفراز کرتی ہیں اوراکٹر قداو میں بوری کرفی ٹی ہے اور اکٹر کیمرہ من کی مہر پانی سے مفت صامبل کر لی جاتی ہیں جو ایسے شت حامبل کر لی جاتی ہیں جلی اواکاری سے بیں جو ایسے شت قرل کو بھیج کرنسکریہ کا موجب بنتی ہیں فلمی اواکاری سے باعث ایک اور چیز حامبل ہوگئی ہے وہ عزت اور وقعت ہے اگرکسی کو باعث ایک اور چیز حامبل ہوگئی ہے وہ عزت اور وقعت ہے اگرکسی کو باعث ایک اور چیز حامبل ہوگئی ہے وہ عزت اور وقعت ہے اگرکسی کو بھی طوائف سے دوستی یا راہ ورسم ہوتو اس کا فلانیہ اعلان بنیں کی جاتا ہوگئی ہے تو اس کے ساتھ راہ ورسم میں مگراب وہی طوائف فلمی زندگی اختیا رکولیتی ہے تو اس کے ساتھ راہ ورسم مرتبہ حامل کر جگی ہے ؟

ان تام امور سے باوجودیدامرقاباتعجب ہے کہ اس قیم کے فالم سی کو بہت جائد اور کے باوجودیدامرقاباتعجب ہے کہ اس قیم کے فالم سی کو بہت جلد نوال ہوجا تاہے اس سے وجود کی ہم نے اہار ضمون میں صاحت کردی سینے ' ایک زمانہ تھا کہ مجن جہاں آرا ' زبیدہ ' گوہر ویزہ اپنی اسی نگا ۔ فرق سی باعث فاص طور پر تقبول تقبیں گراب یہ سب بردُہ فلم سے فائب ہوجی ہیں آج کل ہو اور شیم کا طوطی بُرل رہی ہے اول میں ہو ور شیم کا طوطی بُرل رہی ہے اول میں ہو تو یہ دہ فلم ایکٹرسوں کے سلئے جندا مور پر کاربند ہو نا ضروری ہے اول تھی تو بید کہ وہ اپنی ایک ایکٹرین قائم کولیں اور باہم شید ہوجا بین 'اس سے بعد قویم بیں ۔ فلم کینیوں سے اپنے مطالبات اور خوا ہشات تی تکیل کواسکتی ہیں ۔ فلم کینیوں سے اپنے مطالبات اور خوا ہشات تی تکیل کواسکتی ہیں ۔ فلم کینیوں سے اپنے مطالبات اور خوا ہشات تی تکیل کواسکتی ہیں ۔ فلم کینیوں سے اپنے مطالبات اور خوا ہشات تی تکیل کواسکتی ہیں ۔ فلم کینیوں سے اپنے مطالبات اور خوا ہشات کی تکیل کواسکتی ہیں ۔ فلم کینیوں سے اپنے مطالبات اور خوا ہشات کی تکیل کواسکتی ہیں ۔ فلم کینیوں سے اپنے مطالبات اور خوا ہشات کی تکیل کواسکتی بیں ۔ فلم کینیوں سے اپنے کے فلم میں کام کرنے سے لئے روز آن پر چاہر شینے کے فلم میں کام کرنے سے لئے روز آن پر چاہر کی خوام

کو د سُے جا بین اور زیادہ وقت نہ دیا جائے ہفتہ میں ایک دو و نقطیل لی جائے اور پوری طبح آ رام سے سبر کیا جائے ،

رات کا حصر میش معشرت اود اور شاط میں گزار فی سے بجائے ارام اور راحت میں بسر کریں افلم کی محت اور شقت سے بعد بور ا آرام اور سکون حاصل کریں ۔

کسی فلم بیں بہترین کام کرنے سے بعد مُغور اور کیرافتیار نہ کیں بیکھ پہلے سے زیادہ ولیسی اور اہماک سے ایسے کام کو انجام دیں۔ اور آخریدید کہ فلم کمپینیوں اوارکٹوں ویڈرہ کے بجاخو اہشات کا مردانہ وارا در متحد ہوکر مقابلہ کریں فقط

مووى لينداه وسمبر وسوائر ومدور

## مندسانی مهارمینول کی جد محیائے بارور

اگرچ مهندوستان بی فلمساز کیمنیان مختلف فهرون شلا کلکته ایمنی اله و وند ، کولا بورو غیره بین موجود مین ، کر حوضه هیست بنی اور کلکته کوه از دی گر مین اور شهر کونصیب نهیس به دو نون شهر گویا فلمسازی سے مرکز بین بهان شخد و کمپنیان فلم سازی مین مصروف بین ان بین سی معیوم توشخص احدی ملکیت بین اور تعیل مشتر که عمو ها بیر دیجها گیا به زیاده فر مهی کمپنیان این کارو بارکو انجی طرح انجام دے رہی بین جی مشتر که بین ر سینها بینی کا جونتوق تمام مندوسا ن بین همیل رہا ہے، اس کھا فاسے

است ون نے سینا گراور فلم ساز کمپینوں میں مزیدا ضافہ ہوتا جارہا ہے

عوام میں سینا کا شوق حس سرعت سے ترقی کر رہا ہے اس کا اندازہ الا

امرسے بنج بی لگا یاجاسی ہے کہ کہ 19 ہیں نمام ہندوسا ن بین بینا گھر کی

نغداد صرف (۱۳۵۰) تھی، لیکن وس سال سے اندر اس کی تعداد میں تین

گونہ سے زیاہ اضافہ ہو گیا چنا بخہ عسل کی تعداد اس کی تعداد میں اس کے

یہ امر بھی خصوصیت سے قابل غور ہے کہ کل ہند وستا ن میں دس نہالا

یا اس سے زیادہ کی آبادی سے شہرسات نو سے بھی کم بیں اس کے نقاب

یا اس سے زیادہ کی آبادی سے شہرسات نو سے بھی کم بیں اس کے نقاب

یا اس سے زیادہ کی آبادی سے شہرسات نو سے بھی کم بیں اس کے نقاب

یا اس سے زیادہ کی آبادی سے شہرسات نو سے بھی کم بیں اس کے نقاب

ا برسلساله بین انگلتان کا ایک شیم دیدوا قعدیمی قابل تذکرہ ہے ، مواقع کی بین جب میں انگلتان میں تھا توایک مرتبہ شیرباں (موڑیس) سے فرریسہ ہمارا گزرد بہات میں ہوا۔ ایک موضع میں جوبہت جھوٹا گاؤں تھا ایک مینا کھر بنا ہوا تھا۔ گائیڈنے لوگوں کو بتایا کہ بہاں جمیعنہ میں ایک بار سینا ہوتا ہے ، اس برسیھوں نے ایک قبضہ لکا یا۔

اگرچه بهندوت ن پیسیفا کاشوق اس انهتاکو توبنیں پہو بخاہم کمر موجو دہ صورت حال کے مدنظر اگر ترتی کی رنت ریہی رہی تو بہال بھی ہی حالت ہوجا کے گی

عوام کے استون کے باعث فلساز مجبنیوں کی کثرت لازی ہے۔

له اخرار محفه ۱۲ جوان عتالت

کیون محد ہر شنے کی مالگ برہی ضرور یات کی تعمیل سے سامان فراہم ہوتے ہیں ' مگراس سے ساتھ یہ مجی حقیقت ہے کہ حب طرح فلم ساز کمبنیاں عالم وجود میں ساتی ہیں اسی طرح کو ٹ مجی جاتی ہیں اور دیوالیہ ہو کر بند ہوجاتی ہیں جرسے وجوہ غورطلب ہیں '۔

ا**مع قع رِجنِدا**ُمورکا اظهارمناسمت اوم ہوتا ہے حوالم ساز کمینوی تھے اور *حاکے عن ج* (1) فلمسازی بیلا سب سے بری طورت سرایدی بیدادر بوسی بند كدىجى كېيان كانى سرايد كيسانة اينے كاروباركو الجام د سارى بيل -چنامخے مبان کیا جاتا ہے کہ دس کروڑ رو پینہ اس وقت فلم سازی میں لگا ۔ ہوا ہے ۔مگر کھر بھی اس امر کی ننرور ت ہے کہ حیوانی حیوٹی کمینیاں چو تلبيل مسره به ست كارو بار طبا رى بير، وه آلبي مين تعديوجايل . اس سے باحث سروایہ شنر کریں اضافہ ہوگا اور کام میں سہولت ہوگی۔ ( 🖊 ) دومری اجم ضرورت یه سے که مرکبینی میں اداکاروں کی تعدا و زیاده کی جائے کیومی شلف شمر کے کرواری اواکر نائمی ایک کے بس کی بات نہیں ہرفلم میں ایک ہی ہیرفریا ہیروئن کو بیش کرنا معیوب سے ينوتفبشرار كصوالحيكميني مي اس كا أنظام نهيس ب بين بين بمبئي ماكيز سے بچیل میں دیوی کارانی اوراشوک کما رمبیش کئے جاتے ہیں ساگر یس بیوا درسیتا دیوی برعبات بیرث نتاسمیشط اس طرح مشعل می**ر** اور پیروئن سے باعث فلم میں لیسی باتی بنہیں رہتی نیکن اسی کمی کو لورا کرتھ سكا الن مي سرايكي ضور منتسب كافي سرابد درون كي دجا واكارون

يس إضافه نبيس كياجاسكا -

یں معام این بیاب میں اور است کہ باستشنا رجید حسندر عدرتین فلسار (سام) عام طور پر در مجھا جارہا ہے کہ باستشنا رجید حسن فدر عدرتین فلسار میں حقد سے رہی ہیں وہ بیشیہ ورطبقہ سے تعلق ہیں اس سے مختلف وجوہ بیان محظے جاتے ہیں ک

بهرجال اس مری سخت ضرورت ہے کہ نگارخانوں سے ان نقائص کو دور کیا جائے جن کی وجہ نریف خواتین پرحرف گری کا موقع متاہیے اور اس امر کا خاطر خواہ انظام کیا جائے کہ نشرفاد اس کا م کوبلاکسی خوف واکل ہ سے انجام وسے کی جب ایک شرفاد اس ہی حصّہ نہ لیں گے اس قت اک ہما رہ فعلی میں اصلاح نہیں ہوسکتی اور نہ وہ تعلیم یافتہ طبقہ میں مقبول ہو سکتے ہیں ۔

(مهم) ہندوت نی فلموں کی غیر صروری طوالت بھی اس کی ناکا می کا ایک بڑا سبب ہسے اتعلیم یا فتہ طبقہ کے لئے تبن ساڑ سے بین گھنٹہ کا دقت مرت کرنا دشوار ہے اس سے علاوہ طوالت سے باعث عرفہ میں بھی اضا وز ہو تا ہے - اس لئے ہنایت حروری ہے کہ ہندوت نی فلموں کوجہا تنک مکن ہومنظر کیا جائے ۔

( ه ) جهانتک بھے معلوم ہے اب کک دئی تیکی فلم ہندوشانی فلم کم مندوشانی فلم مندوشانی فلم ہندوشانی فلم ہندوشانی فلم کم بینیوں نے نہیں بنایا ہے ؟ اسی طبح تاریخی کھیل ایک دوسے زیا دہ کہنیوں سے مقابل ایک اصلاحی ا درمعاشرتی فلم البتہ ضرور میں نیکن عشقیہ کمیلوں سے مقابل اللہ کو کوئی نسبسہ ہی نہیں ۔

جهاں کم معلوم ہو بعض قابل افراد نے ڈراسہ کھنے سے صرف اسکے انکار کیا کہ ان سے فرائش کی گئی متی کم ' جارا نہ" درجہ والوں کا کھا ظار کھا جائے جب کوئی کھیل غیر تعلیم یا فقہ و نثو تیا نہ ذوق کو پیش نظر کھ کرتیا رکیا جا تو پیمر تعلیم یا فقہ اصحاب س طرح اس سے مقتع ہو سکتے ہم ' .

الم الم كاربان عام فيم مونى جائية المركان و ترجيح دين كيك الم كاربان عام فيم مونى جائية المناط كا استمال فضول مي ولفظ الماستمال فضول مي ولفظ المك موسد سه انوس موجيكا مي اس كومرف اس ك كه فارسى ياء بي المرك مركم مستمرت كي في انوس لفظ كا استمال سود مندمنيس موسكتا -

اور بچور مندی "اوراردوزبان کی علی و علی و فلم تیار کرنے کے بجائے اگر عام فہم ذبان میں فلم تیارہوں قوہندی بولئے والے اوراردو بولئے والے دونوں مستفید ہو سکتے اہیں۔ یہ الفاظ دیگر فلم کی زبان معندوسانی" ہوتی چاہیئے مذکر ہندی یاسٹ کرت

، رئی بمبئی اور کلکتہ کے خاص شہر دیں سے بجائے فلم کی تیاری کے لئے خاص خاص آبادیاں بنانی چاہئے تاکہ وہاں کا احل بھی فلم سازی کا مناون اور ممر ہوسکے جیسا کہ غیر کمکوں میں ہوتا ہے۔

( هر ) ہندوستان کا بیہ جیہ ہماری گزشتہ آیئے 'گزشتہ عظمت وشو کمت' ہمارے سابقہ تہذیب و تیزن ہمارے ماضی کی داستانوں کا شا ہرہے' صرورت ہے کہ ان گراں قدر تاریخی یا دگا رو س سے مدد سے کر آ ریخی

۴۳۲ فلم بنا ئی جایئں اور ہندومتان کے بچوں اورعوانوں کو ان کی گزمشیتہ غطمت وشوئت گزشته تهذبب وتمدن محزشته علموفن سے اخرکیا آما تاكه جارے نوجوان يوروپين اصحاب كى كمرا وكن تاريخوں كو بھول جائيں مندوشا فی فلم سازی کے لئے 'یہ انسپی شا نلار چنزیں ہیں کہ اہل یورب لاکھوں سے صرفہ سے یہی اس میں کامیا بی حاصیل نہیں کرسکتے ليكن مه تقور سے سے خرچ سے ايك نهايت عده تاريخي فلم تيار كر سكتے ہيں -(٩) جۇكھىل شىرتى تېددىب اورىشرتى تلەن سى ما مال موتىم، ان میں بورو بین ڈانس؛ بورو بین رقاصہ کے کمالات کو بیش کرنا ہمایت اموزوں اور قیرمفبدیت اس نتم سے رقص موقوث مزما چاہئے اس کے بجائے مشرقی اور ہندوت نی رقص کے کما لات بتائے جا سکتے ہیں . ۱۰۱) مارییف لژانی، هنگرشی چوری اور بدمعاشی کے مناظر اور کروا رسے احتراز کرنا ضروری ہے اس سے کوئی فائدہ بہنیں بہیج سکت ملیح بہاں کک س گیا ہے اس کی وج موام کے اخلاق وعادات یر ہنایت مضرا ٹریژرہا ہے۔

یه چندامور بین اگرفلم ساز کمپنیاں ان پر توجه کرنے کی رحمت گواره کون توامید ہے کہ ہار سے فلم بھی کار آمد موسکیں سے اب مک تو مرف تفرح يا ملبث فوت سح سواكونى اصلاحى ياتبليغى كام فلم سع حال ہنیں کیا جارہاہے۔

(مووى لينثر وسمير سيواكس

بهم كوكيسيم دركارين

ہرکام ہرشی اور ہرکھیں کا ایک مقصد ہوتا ہے ' بیفر فقد کے کوئی کا ایک مقصد ہوتا ہے ' بیفر فقد کے کوئی کا ایک ہوتا ہوتا ، اب سینا کا شوق و نبا میں عام طور سے میبیل گیا ہے ' بہت بڑی رقم اس میں خرچ ہوتی اور وصول ہوتی ہے ' اس موقع پر یاسوال خرور پیدا ہوتا ہے کہ سینا کا مقصد کیا ہے ؟

کیا فلم کامقصدصرف کھیل اور تفزیح ہے؟ یا اورکچیے ؟ گویہ ایک حد یک صبیح ہے کہ فلم کا ایک مقصد تفزیح طبع ہے امکین اس سے ساتھ دو سرے اہم مقاصد بھی ہیں ۔

سے ونیا بین فلم سے بہت کھے کام دیاجارہا ہے 'زندگی کے سدھار بین فلم سے بڑی مدول رہی ہے ، قوموں کی ترقی، علم وہنر کی وسعت ' تعلیم کے عام محرفے بین فلم سے ذریعہ جو کام لیاجارہا ہے وہ چہرت المیگر ہے ونیا کے دوسرے حضول کی طرح ہندوستا ن میں بھی آج ربع صدی سے فلم تیار ہور ہے ہیں سینما بینی کا شوق روز بروز ترقی کرتا جارہا ہے ' ہندوستان کی مفلس آیا دی سے کمائی اور محنت کا بڑا حِسَمَت پنا کے نڈر ہورہاہے' اس موقع پر ہم بیموال محریتے ہیں کہ ہار سے فلموں کا مقصد کیا ہے اور خداوندا فلم کن امود کو ہیش نظر رکھ کے فلم تیار محریتے ہیں ۔

ہم با خون تروید کہدسکتے ہیں کہ ہندہ شان کے موجودہ فلم کامقصد روہیہ کما ناہے 'جس طرح آج سے نصف صدی پہلے ٹاٹک اور تقییر سکے ذریعہ روہیہ حاصر کیا جا تا تھا اُسی طرح اب فلم کے ڈریعہ وہی کام کیا جارہا ہے اکیا یافسوس کامقام بنس ہے ہ'

ہم خدا و ندان فلم ما لکانکینی سے دریا فت کرتے ہیں خدار اہم کو بتایا اسلام کا سکتے فلم ہیں جہاری گرشتہ صحبح این کا سبق اللہ کے کہتے فلم ہیں جہاری گرشتہ صحبح این کا سبق یا دو لا تے ہیں پڑ انے سور ما دُل کی بہا دری کے واقعات کو ہیش کرتے ہیں مدل واقعات کو ہیش کرتے ہیں ۔ عدل واقعات اور دوا داری کے حالات بتائے ہیں ۔

کننے فلم ہیں جوعرہ افعال کی تعلیم دیتے ہیں جو قدیم رسومات او ہا سے آزا و کوالے کا مفصد رکھتے ہیں کننے فلم ہیں جو سائیس اور ملم سے مشاہدات اور تحقیقات کو بیش کونے ہیں ' کننے فلم ہیں جو ہا رہے ہچوں کی تعلیم اور مالعوں کے اضعافہ معلومات کا باعث بلنے ہیں اس کا جواب کی تعلیم اور مالعوں کے اضعافہ معلومات کا باعث بلنے ہیں اس کا جواب نفی کے سواکھے نہیں ہوسکتا۔

خدا و ندان فلم سے سئے مزوری سے کدوہ اب مرت روبیہ مال کتنے کے مقدر کو این اولین مقصدا در این و احد نصب العین نه قرار دیں بلحم اللح ملک اور اصلاح قوم کو اینا مقصور و او منشار بنا بیس ۔

اس وقت ہم کو ایسے فلوں کی ضرورت ہے جو قوم کی اصلاح اور ملک کی ترق کا باعث ہوں کہم کو ایسے فلوں کی ضرورت ہے جو ماج کے بُرے کی ترق کا باعث ہوں کہم کو ایسے فلموں کی ضرورت ہے جو سماج کے بُرے رہم ورواج کی بیخ کئی کرے 'بلامرضی کی شادی بیجین کی شادی 'ناکارہ اور' ورخ کے جا بین '۔ ورخ کے جا بین '۔

ب فیش کی اندھی تقلید فیش پرستی کی نباہ کن بربادی کوبیش کیا جائے مرا اور قار محے بڑے نتا بج ' میش وعشرت کی تباہ کا ریاں 'گناہ اور لذّت گناہ کے واقعات مُحلاً کے جا بیس ۔

اصلاح معاشرت اصلاح رسم ورواج کے فلم زیادہ سے زیادہ بناتے کی ضرورت ہے تاکہ قوم تباہی اور رہادی محقیق غارسے بڑل کرشاہ راہ ترتی پر قدم زن ہوسکے ۔

اسی سے ساتہ ہم کوا بینے فلوں کی بھی ضورت ہے جوگلی ترقیات سائیں سے ایجادات سے اہل ملک کو واقعت کوا باجا کے علم سے چیرت انگیزا کلٹا فا سے اہل ملک کو ماخر کوایا جا کے ۔

ہم کولیسے فلم کی ضرورت ہے جو ہھار سے بچوں کی نغیبر کا وزید ہو ہو ہیں۔
اور ان کو کم از کم وقت میں زبارہ سے زیادہ معلومات مال ہوجائیں۔اور
ان کو کتابی فلم سے زیا وہ مشاہدات کے ذریعہ کم سے واقعن کوا یاجا کے ۔
ہمیں صرورت ہے ایسے فلموں کی جو ہھاری گرشتہ عظمت وشوکوت کے
ہموئے ہوئے سبق کو یادو فا کے ہھارسے عدل وانصاف کو بتا کے ہماری بہادر

## ہندوسال کو تھے سے فلموی فررست

صنعت فلسازی کو ہندوسان میں حنم لئے ربع صدی سے زیادہ قوم گررا اوراس عرصہ میں خلساز کمینیوں نے جس کترت سے فلم سال کیا ہے ان اس عرصہ میں خلاف کا کہا ہے تا کہ میں کا دستان کے صبحے نفداؤ معلوم کرنا دشوارہے ۔ البتہ یہ کہا جاست ہے کہ اب تک ہندوستا فلموں کی نغداوسین کردں سے گذریے کی ہے ۔

اگر ہم ہندوستانی فلموں کو اقسام و آرفتنبی کریں نوسب سے زبا وہ عشقیہ فلم ہوں گے۔ اس کے بعد ہند و ل کے بذہبی فلم ساجی واصلاحی فلم انگلبول پر گئے جا سکتے ہیں اور تاریخی فلموں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ تغلیبی فلم و شاہدایک بھی ہندیں ملیگا۔

الم الیکن اب دیکھنا ہے ، ہے کہ ہندوت ان کو فی زماند کس قسم سمے فلموں کی ضرورت ہے ہے ہم سخر بی مالک میں اس صنعت سے اغراض مقاصد پرخورکریں گے تو داضع ہوگا کہ وہاں فلم سے علی اخلاقی اصلای اتعلیٰ کام
سے جاتے ہیں گرافسوس ہے کہ ہندوت ن ہیں اس کومحف تفریح کاایک
ذریعہ قرار دیا گیاہے۔ بیا مرحاص طور برفلمسا ذکمینیوں کی قرحبہ کا حمّاج ہے کہ
دہ استے نفع کی خاط عشقیۃ فلم بنا کرقوم سے اخلاق اور اس کی و ندگی تیا ہ
کرنے کی بچائے فلم سے ملک کی اصلاح و بہبودی اور ترقی کا کام لیں اور اس
صدفوت کو ہندوت ن کی ماجی ، فرہنی ، ترنی ، تعلیمی اصلاح کا فردید بنائیں
اس وقت مبندوت ان کی ماجی ، فرہنی ، ترنی ، تعلیمی اصلاح کا فردید بنائیں
اس وقت مبندوت ان کو حق مے فلموں کی شدید ضورت ہے اُن کی صراحت مختصطور برفیل ہیں درج کی جاتی ہے۔ اُمید کہ فلمساز حصرات
اس طرف قوجہ فرما ہیں سکے ۔

ماری فل اس و تت سب سے زیادہ ضرورت تاریخ فلی پہنے یہ ایک ماری فلی پہنے یہ ایک ماریخ اس فی کا دہراتی ہے ہمندوں میں ہندوں میں ہندوں اور سلما فول نے اس کے تاریخ اجنے ماضی کو دہراتی ہے ہمندوں میں ہندو کو اور سلما فول نے احداد و افعا ان نا قابل فراموش ہے مگر آج کتنے فلم ہیں جن ہیں سلف سے قابل تعلید کا رئاسے بیش کر گئے ہماری تاریخ ہیں غطرت وشوکت ، بہا دری و دلا دری ۔ شواعت اور مرد آگی ہماری تاریخ ہیں ہماری ایش میں ہماری کا رئاسے بیش کے کارنا مول کی تجی بہا میں المان کی دونا واری ایش مرد و مرقت کے لافائی کو دارا بھی وجود بین گر کتے فلم ہیں جن بی ہماری تاریخ کو وہاری لائیں مرد و ایک ایس میں ہماری تاریخ کو وہاری لائیں ہماری کو دارا کی دونا واری ایش کے کارنا مول کی کی دارت ن پاریخ ہیں جن بی ہیں اور سلف کے کارنا مول کی کارنا مول کو گئی ہے ۔ نمایا س کو کارنا مول کی اصراح کا فراحیہ کی اصراح کا فراحیہ کی و مراموش کو جی ہے ۔ نمایا س کو سے اور سلف کی اصراح کا فراحیہ بین کو قوم فراموش کو جی ہے ۔ نمایا س کو سے امل و ملت کی اصراح کا فراحیم

نائے گئے .

ہمارے مرسوں میں جو آار مجنس بچوں کو یر مصافی ماتی میں وہ اصلی وا قعات مصر قدر دور ہوتی ہیں محتاج بیان نہیں سلمان یا دشا ہوں کو بت تنكن ـ نشرے - متراب نوارا ورّخالم بتا كر جوجنه مآت منافرت بيدا كے چاتے ہیں ظاہرہے ایتدائی جاعتوں میں خصرصاً فحم و کوست شکن ۔ نشراا وبطالم تا یا جاتا ہے لیکن و ہاتر میکنفی کی ناول منہنا را نا "کے مطالعہ سے سوار ہوگا ورحقیقت محمو دکس طرح انوت محبت و مهرردی کایلاتماکس طرح اس ـ این سند بولی بهن سندورانی بیجے بور کی بروقت امراها وردستگیری کی . أكبركي سلمه رواداري اسكي نثان وتؤكت بحظمت اور ديديه إ و بہاں بائی ہندو تبان کی ماریخ میں بلند مرتبہ رکھتی ہے کو نسا فلم ہیے جوان سے واقعات کومیش کرکے بہاری گذمہ شتہ عظریہ کو ماددلا آ کے جہانگیر کا عدل والضا ف ایک تاریخی حقیقت ہے ایک متعوّل کے نون کے مال واورحان سي زيا وه عز نير ملكهُ نورحيال يرقصاص كاحكم نا فذ كردينا كوتئ معمولي بالتبنيس كمياكسي فلمرمين جهان كيرضح ان اعسيل كاراب عالمگر وظا لم رہندوکش سٹمگر کہا جا آباہے ۔ گرحقیقت مرغور۔ كم كتن مندواس كے دريار سے متعلق علم اور كتنے مندوسوا شدارا تاك موجو دېس جواس کےعطاکر دہ عطیار <u> صرورت ہے کہ ہارے یا د تناہوں کے کارنا ہوں کو فارس خ</u>

کیاجائے تاکہ ہاری قوم سے فرہنال اسلان کے نقش قدم رہایی اور ان برظا ہر وجائے کہ صد بول ہندواور ملیا فوسنے بہائی بجائی بن کہ اس ویش کی ضدمت کی ہے ارواداری۔ ودل در الضا ت ہماری محوضو کا ہیں بھا نبانی اور طریقة حکم انی رہا ہے ۔

اصراح قلم اعارى ماشرت بهت مجدائسلام طلب سے اس لئے ) صرورت ہے کہ بندوسانی فلموں سے ذریب سوانش کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اس وقت ہند درتان ہی بھی فلای کارواج بنيس رہا ۔ نيڪن سينڪڙو ن غريب وسجيل نبان غلاموں سے برتر زندگي يسرحر رسيحين كفنه صاحب دواست ببن يو ابييني طازمين كحارام ورا کاخیال رنگتے ہیں اور ان کی خدمت کا و اِحی صبلہ دیتے ہیں کتنے ملیم داربين جومزوه رول كوان كي محنت كايورامعا دهنه ديين بب كنّن ز مبندار ہیں جو غویب کسا نوں کو انسان سیمنتے ہیں اور اُس کی خدمت کوتے ہیں ۔ کتنے اعلیٰ ذات ولیے ہیںج اچیوتوں کو اربینے برا برخیا ل کرنے ہیں ۔ كيا إن تمام الموركي المسلاح فلم سع بنسين بوسي بمارس كنت فلمين جوان امورکو اداری سمان کی زندگی سلے خارج کرنے کا فر بعد بن رہے ہیں ا ج ہماری سوسا کٹی میں الیبی کمتنی مظلوم عور ٹین ہیں جربیو گی کیے باعيث ذلت خاري بين بني زندگي بسر كرريني بين كنتي فابي جمط أفين ہیں جکسنی ہیں بیوہ ہونے کے ماعث اپنے جدیات سے معلوسا وکر آج ہماری سماج میں کتنے ابسے جوڑ سے ہیں جاآ میں کی نار اضی و دبلا مرضی شاوی کے باعث عذاب کی زندگی گزار رہسے ہیں۔ اوراہیسی کتنی معصوم لڑکیاں ہیں جو ناکارہ بوڑھوں کی تشریک زندگی بن کر اپنی بھر پورجوانی کوسوگوارا نہ طریقہ سے گزار رہی ہیں یا پھرگناہ کی زندگی اضتیار سحرلی ہیں ۔

سرج ہارے ملک میں کتے فیش برست گھرا ورضافہ داری سے

برنعمیٰ مفل بنے والی عور بیں ہیں جن کی زندگی سلج سے لئے زہر

سے بڑھ کے خطرناک ہے کیا ہما رسے فلسازوں کا فریفیہ نہیں ہے کہ وہ زبادہ

سے زیادہ اصلاح معاشرت اصلاح رسم ورواج سے فلم بنا بیں اور ہاری

عابل ویئے تعلیمیا فتہ فرم شرمناک اور ظالم اندرسوم سے نجات ولا ئیں ۔

یقیقت ہے کہ جو اثرع بٹ ناک واقعات کو دیکھنے سے ہوسکت ہے

و مرسون سے واعظ و نصیحت ، لکہ و تبلیغ سے نہیں ہوسکت اس کئے

اب فرورت ہے کہ ما م طور پرمعاشرتی فلم بنا کرسل جسے قب رسوم کی

زیر محتی کی جائے۔

نیرے کئی کی جائے۔

مو فی فی فی سے نہ وافادہ کی صوالہ جسی بند ایس نے عالی اور آسانی

یں میں بست ، اصلاقی ملم سے ذریداخلاق کی اصلاح بھی نہایت عمدگی اوراسا اصلاقی ملم سے ساتہ کی جائے ہے ہے گرافسوس ہے کہ کوئی ہندوت فی نظم ایسا نہیں جوا زجز تا کل اخلاقی تقلیم دنیا یا حسن وسیرت وسس لفلاق کی طریف رہنائی کرتا ہوکیا کوئی فلم بیرعشق و مجت کی چانشنی سے و میپ ہے ساسیا ہے نہیں ہوسکتا نظمیاز خواہ مخواہ عشق مجت سے المحقوں قوم کو تباہ کررہے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ قوم سے وہنالوں کی طرف آدجہ کریں اور اسے فلم تیار کریں۔ جوخود واری ، ہدروی رحم، محبت ، ایثار ، ہمت استقلا مردا بھی اور جرات کی اعلی اخلاتی تعلیم سے حامل ہوں اور برے اخلاق و نست وخواری رفلل ، جھوٹ ، ہمت ، بے حیائی چوری اور شراب نوشتی و فیرہ سے برے نمائج بتا ہے جا یا تی جیسا کہ جا یا نی فلموں ہیں کوشش کی جاتی ہے ۔

تعلیم فل جہاں مک جھے ملم ہے ہندوستان ہیں کوئی فاتعلیم فرامن و معمولی معمولی مقاصد کے خت تیا رہیں کیا گیا۔ درب امریکا ورجا پا<sup>ن</sup> میں کا گیا۔ درب امریکا ورجا پا<sup>ن</sup> میں کا گیا۔ درب امریکا ورجا پا<sup>ن</sup> میں کا خطیم است اور تعلیم منتقلق ہوتا ہے تذکوئی فرجوانوں کی تعلیم و سعت معلومات کا ذراعیم بنتا ہے کوئی فلم سائیس کی ایجا وات و آنکٹ فات کا حامل ہوتا ہے توکوئی عجا کبات روز گارکو بیش کرتا ہے لیکن اضوس سے کر ارمند وتا ن ایس اس طون کھی کو قوجہ نہیں۔

فلم کے ذریعہ لڑکوں اور الرکیوں کو بہتر سے بہنر تعلیم و بجاسکی ہے جوبات برسوں کی و ماغ سوڑی کا وخن مطالعہ سے حاصل نہیں ہوسکتی ۔ وہ فلم کے ذریعہ بتمایت آئسانی سے حاسل کی جاسکتی ہے اور اس سے نہ صرف بچے ل کی تعلیم و تربیت ہی میں کافی مداملتی ہے۔ بلکہ بالغ العرادگوں کی تعلیم میں بھی طری کہولت اور ہمر لمنی ہوتی ہے۔ کی تعلیم میں بھی طری کہولت اور ہمر لمنی ہوتی ہے۔ اوران کی نائش کا مارس میں انتظام کیا جائے اگر محمد تعیلمات اس خصوص بیں قوج کرے تو بہت مجد عده تا مج برآ مدموسکتے ہیں۔ کاش خداد ندان فلم قوج کریں! (مووی لین شرفر فردری سام اللہ اللہ)

## فلمول كى زيان

ہندوسان کے وسع ملک ہیں جب کا ہما ایک صوبدلیک بڑے ملک کی حیثیت دکھتا ہے ہیں۔ بہت ملک کی حیثیت دکھتا ہے ہیں۔ بہت ہوں دہانیں اولی جاتی ہیں کی ہیں کہ ایک صوبہ ایک دہان وہی جاتی ہے بلکہ دخص صوبوں ہیں گئی گئی زیا بنی متعمل ہیں بشلا صوبہ بنگی کی میں گجاتی ، کچھی کو کئی مرہمی اور اردو در زبانیں متروج ہیں اور اور دو ویرو زبانیں ہولی جاتی ہیں کیکن اگر ہندوسان کی کئی کمشرک زبان ہے تو دہ صرف "اردو الہے جیس کواب ہندوسانی سے موسوم مشرک زبان ہے تو دہ صرف "اردو الہے جیس کواب ہندوسانی سے موسوم کیا جارہ ہا ہے ۔

ہماری ہندوت نی زبان ہناسلما نوں یا ہندؤوں کی زبان ہمیں ہے ' بلکہ ہن ویتان کے سلما نوئ ہندووں میسائیوں اور بارسیوں وغیروسب کی شترک زبان ہے بہی نبان ہے جو نصرت ہندوشان میں شمال سے حبر ب تک اور شرق سے مغرب تک بولی جاتی ہے بلکہ ہندوشان کے باہر بورپ افرافیۃ اور الیشیا کے ویکڑھ توں مجاز 'مواق ' ایران افعافت جایا ن وغرو بیں بھی اس زبان کے جانبے دائے اور بولنے والے موجودیں۔ اس موقع بربعبن مشاہر برکے آرا بھی قابل ملاحظہ ہیں جو ابھی حال میں خلا ہر کئے گئے ہیں شکا منٹی بیارے مال صاحب شامحرسابت اڈیٹرا بعمر نے یوم اُردو سے موقع برفر مایا ہے:۔

سے یہ بار دو تان کے بی صوبہ بی چلے جائے آپ کو اُردو شوار فرور لیگ ۔
لیکن اس کے مقابل ہندی کا کوئی شاء زطے گا 'اسی طرح ربل پراہینہ وسا
سے کسی صوبا ورکسی ورجہ میں مفریح جئے ' شکٹ پراس صوبہ کی زبان کے ساتھ
اُردو زبان بھی لکھی ہوئی لیسی . . . . اسی طرح سکت رائج الوقت پردیجہ شیئے ۔
چونی ' اٹھنی رو بیہ اور نوٹ سب پر آپ کو اُردو لیسی در آ ن حالیکہ کے چونی ' اٹھنی در آ ن حالیکہ کے چونی برکہیں ہندی کھی ہوئی نہیں ہوتی ' اس حقیقت سے بھی آپ یہ دیکھیں سے بھی آپ یہ دیکھیں سے کہ کہ صوب تو د جانتی ہے کہ مندوستان کی زبان اُردو ہے "
اُنسی موقع پر راجہ زبیند ناقہ نے لا ہور سے صلبہ میں بیان

" اس میں ذرائبی شبہ ہنیں کیا جاسکتا کداڑ ووز با ن ہندوتان کی شترک اور عام زیا ن ہے گ

عرض کراس بی کوئی شک وستد بنیں کیا جاسکتا کر اردو ایا ن مندوث ان کی شترک اور عام زبان سے ۔

اس کے بیک بید امر غورطلب ہے کہ مندوت ن سے سلم جوخوا ہمیں میں بیٹے ہوں یا کلکتہ بین لا ہورمیں تیار ہوتے ہوں یا کو لا پوراور پینہ میں وہ بیندوستان سے طول وعرض میں اس سرے سے

اس سرے نک بتا سے جاتے ہیں بحسی ایک صوبہ سے محضوم نہیں ابوستے ایسی صورت بیں سوال یہ بیدا ہوتا ہدے کہ فلم کے لئے اسی فنسی زبان زیادہ مفید ہدے اور زیادہ سود مند ہوسکتی ہے ، اس وال کاجواب یہی ہوگا کہ فلم اُردویا ہندوستانی وبان میں تیا رہونا چاہئے تاکہ وہ ہر جھ کارا مدموں اور ہر کیکہ اُن سے زیادہ فائدہ طاقب کی جائے۔

الیکن بیس قدرافسوس کامقام ب دفارساز کبنیال مرن مهندی کی ویکی الیکن بیس قدرافسوس کامقام ب دفارساز کبنیال مرن مهندی کی ویکی سے ساز مهندی فلم زیاده بنات بیس اور جوفائی اگرووی سے نام سے تیار ہوتا میں اس میں بھی خواہ مخواہ عام فہم اور تنعمل لفظ کے بچائے شکرت اور مهندی کے الفاظ ٹھوس وے جانے بین یہ کہا س کا انصاف ہے کہ جولفظ برسوں سے افراط مطور پُر ستعمل موگر باسے صرف اس خیال سے کہ وہ عربی یا فارسی کا لفظ ہے ائس کو انکال کر ایک غیر مافوس مهندی یاسنسکر وہ عربی یا فارسی کا لفظ ہے ائس کو انکال کر ایک غیر مافوس مهندی یاسنسکر فارکے وہ ماکے ۔

اس تسم سے ہندی یاسسکرت الفاظ تھوس کر بیٹی الکرنا اس ہندی کی تریج ہویا کرتی کے ہوگی ایک فبش خیال ہے - اس کے قطع نظر کہ ہندی کی تریج ہویا دہو کا سی خطم سے جامسلامی کا م نقصود ہوتا ہے دہ الفاظ کے سمجہ میں نہ آنے ہے حاصل نہیں ہوسکتا ۔

اس کے بعداب بیام خوط ب بیائی است کرا و ندان فلم ایمندی کی ترمیر کا سے لئے اور و فلم میں بھی مہندی الفاظ مفرسے سے باز نہیں آستے اور اُہنوں نے یفصلہ کرایا ہے کہ وہ ارُ دو کے مقابل ہندی کی تردیج کی کوشنس کر ہیںگے توہراس موقع پراُر دو کے ہمداد ون سے بیموال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کے انساناً کی کیا تدہرا ختیار کوس سکتے ۔ (رسالہ فلم)

فالم محمدول في بمرى نوازي

مسلم**ا لول عن مستررستی** به ای*ک هین*قت نفس الامر ہے کہ ہندوستان می فکمکپنیا ہے اہ دہ کی

کی ہوں یا گلتہ کی کولا پورسے متعلق ہوں یا پونا اور لا ہور سے ابنوں نے ہی ہوں یا گلتہ کی کولا پور سے ابنوں نے ہی امرکا فیصلا کرلیا ہے کہ فلم سے ذریعہ بہندی کو رائح کیا جائے گا 'اور' اردو' ' سے ملکے برچری جلائی جائے گی ۔اس کلیہ کے تحت ہولم میں خواہ مخواہ منسکر سے الف ظ کی کشرت ہوتی ہے اورار و سے مرہ جا الفاظ بھی خارج کئے جائے ہیں ، جن بخیم بھی کی ایک جلیال نقد رکمینی سے ڈارکٹر صاحب علا بنیہ اس امرکا اقرار کرتے ہیں کہ کہ ہماری یہ خواہش ہیں کہ آپ اس قصمہ سے تمام کیرکٹروں کو ہندو کو دیکے اوراس کی اجازت دیجے کم ہم سے ذریعہ سے اس ہیں منسکرت سے کے الفاظ شائل کر دیل الله منسکرت سے کے الفاظ شائل کر دیل الله کورٹی ہوں۔

"ہندی" کی کثرت صرف قلم کی نابان اور مکالموں کے محدود ہنیں ہوتی بلکہ جوگا نے ہوئی کارواج ہوتی بلکہ جوگا نے ہوتے ہیں ان میں بھی ہندی اور صوب ہندی کارواج کردیا گیا ہے اردو نوزلیں ویٹرہ مرسے سے فارج کودی تھی ہیں جنا بخداگر علی ۔ ویکو مفن زحت اللہ بگ رسالہ فلوج ن استال کا

ہروال یہ دعوے سے کہاجا سکتا ہے کہ اس چار پارٹج سال کے عصر بیس ہندی کے اس قدر کثرت سے الفاظ او گوں کی زبان برجڑھ تھے ہیں کہ اس کا انداز ہشکل سے کہاجا سکتا ہے۔

غضب ہے کہ فلم اردو کے نام ہے موسوم ہوتے ہیں ان میں مجی بیس فی صدی کھے سے زیادہ الفاظ اردو نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں بیس فی صدی کھے سے زیادہ الفاظ اردو نہیں ہوتے ہیں بیکر ہندی کیوں ان کوسنسکرت کہنا جا ہیئے ۔

اس موقع پریداه رُخرطلت ، م نام نجینیوں کواس کا الزام دیں یابیلک کوچربینما دیکھ کو سرپرستی کمرتی ہیں ؟

میرسے خیال میں فلمینی والے قابل مانی بین کیو کھا بہوں سے کمینی کیے سرمایہ سے قائم کی ہے اور وہ اس امر کے تمنی بین کہ بندی کارواج ہوجائے ان کی بیتمتا اورخواہش ہیں کدار دو سے ہجا ئے ہندی کابول بولا بیوجائے قابل ملامت اورمورد الذام دو بسک ہے جواپنی جیب سے اپنی منت کیکائی خرج کرسے ایسے فلم دیکھا کرتی اور فلمکینی کے ترقی کاموجب بنتی ہے ہار سے بہاں ہم کم سکتے ہیں کدایک فیصد بھی ایسا شخص ہنیں ہے جوارُ دو سے داقف ہنواور مہندی سے داقف مہنکل پائ فیصد بھی ہنیں بھل سکتے ہیں کین ہندی فلول کی سرپرستی کون کرتے ہیں ؟ جن کی زبان ما دری اُر دوسے 'بالفاظ دیج مسلمان ۔

اس موقع پر ہنمسلما فرسسے سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں اپنی کبلم کپینوں کی مردستی کرتے اور کیوں ان کے بنا سے ہو کے تھیل دیکھا کوتے ہیں جن سے ہندی کی ترویج ہورہی ہے۔

ہم وعولے ہے ہم سکتے ہیں کہ اگرسلمان مِن کی مادری زبان اردو سب اگر وہ فلم دیکھتے ہے باز آجا بیس تو پھر ہی روہید کے فلام دولت کے بندھ کھی والے ہندی کولات مارکر اردو فلم بنایا کریں گئے۔

یزطا ہر ہے کہ کوئی کمینی خواجسی سرطیب سے قائم ہوئی ہواس کاسرایہ بریوسی کہ کوئی کمینی خواجسی سرطیب سے قائم ہوئی ہواس کاسرایہ بریوسی بری سے بڑی مقدار ہیں کیوں نہ ہودہ اس د قت ماک کا میاب ہم یوسی کا دورتی ہندی وہ فائدہ جا ل اور ترقی ہندی کرسی حاصل نہ ہو ایمالک کی کھائی ہے وہ فائدہ جا ل کہ رہے ہیں اور بدلک کی سربیتی حاصل نہ ہو ایمالک کی کھائی ہے وہ فائدہ جا ل کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا سے ایمالک کی کم ربیتی کو اس تھی کہ اس ٹیسے کی کر ربیتی کونے لے دوفائد ہوئی کہ اس ٹیسے کی کر ربیتی کونے ل لے دوفائد ہوئی کہ اس ٹیسے کی کر ربیتی کونے ل لے دوفائد ہوئی کر اس ٹیسے کی کر ربیتی کونے ل لے دوفائد ہوئی کی کر ربیتی کونے لیاں ۔ اور فلم دیکھنے والے سلمان زیا وہ ہوتے ہیں ۔

مسلما نوں کوچاہیئے وہ ارکود کی حابیت بیں اس قیم کی سریبتی چیور د

اور مندی سی واج کومو توت کرفے کا فریعہ بن جا پس ۔

بالم مين المين المان المن جاب موجد له بوق رضوهم -فلم مسرب من المراب المان ا

مصروافِرین فلم نے جوا ہمیت مال کرلی ہے وہ اَفِلِس لِنٹس ہے ' اس سے مختلف طور سے استفا وہ کیا جارہا ہے' یہاں اس کی مختصر احت درج کی جاتی ہے ۔

رن و به می میت دالوں کو اولاً دو اقتدام بین تقییم کرسکتے بین (۱) ایک توروید بید بیدا کرنے والے ، ایک توروید بید بیدا کرنے والے ، توروید بید بیدا کرنے والے ،

بہ ہل قتم سے اصحاب تو وہ ہیں جفلم دیکھا کرتے ہیں اور دوسری قسم ہیں وہ لوگ شام ہیں ہونکم سے الک یا حصد دار ہیں کی یافلم ہیں کام کرتے ہیں یا فلم کی نمائش کرتے ہیں ۔

فلم در سیجینے والوں کی کھنی تقسیم کی جاسٹتی ہے اوران کو کئی گروہ ہیں نیقتے کر سیجتے ہیں ، مثلاً

الما) ان ہیں سب سے زیادہ تو وہ اصحاب ہوتے ہیں جو فلم کو صرف کھیں اور تفریح طبع سے لئے دیکھا کرتے ہیں ان کا مقصد بہ نہیں ہوتا کہ کھیں اور تفریح طبع سے لئے دیکھا کرتے ہیں ان کا مقصد بہ نہیں ہوتا کہ کھیں سے کوئی سبت کوئی نفیعت حال کے کی جائے گئی اس سے کوئی سبت کوئی نفیعت حال کے کہا گئے جائیں ایہ لوگ قوصرف وقت گزار نے بالچپی اور تفریح کے لئے ہی فلم دیکھا کرتے ہیں ۔

۲۱) دوررے دہ لوگ ہیں جو تسی ایک خاص مقصد سے تحت فلم دیکھا سرتے ہیں شلا موسیقی کی خاطر 'یا تصاویر کی خربی سافر کی ولکتی' بیاا دا کارو<sup>ل</sup> کی اوا کاری وغیرہ ۔

(۳) تیسرے وہ بوالہرس ماشق مزاج ہوتے ہیں جکسی فلم ایکٹرس کی صورت اوراس کی اداکاری کی خاط فلم دیکھا کرتے ہیں ان سکے لئے یہ ضور بنیں کہ اداکاری عدہ ہو اتفتع سے باک دور اسلی نظر آئے بلکہ ان کامقصد توصرت ایکٹرس کی کسی اوا یائسی نازوا نداز پر فریفتگی ہوتی ہے ان کو خوبی اور عدگی سے کچھ سرد کار نبیس ہوتا ہے ۔

(م) چو تھے گروہ میں دہ لوگ شامل کے جاسکتے ہیں جو بلاٹ کی

خوبی اوا کاروں کی ا داکاری وغیرہ کے مدنظر فلم سے ہتفادہ کرتے ہیں ۔ ( a ) باسخویں وہ اصحاب ریں جو فلم سے سبق حال کرنے بنفیعت بینے ، یا فنی کمتہ نظرے نفتید کرنے کے لئے فلم و کھاکرتے ہیں . ہم اینے شہر کے لحاظے کہ سکتے ہیں کدمندرج صدراشخاص میں مسلما نون کا زیاده حصد موتا سے ان سی کا روپیہ فلم کے ویکھنے من مادہ خرج ہوتا ہے مکن ہے دور سے شہروں میں بھی بلجا لوانفدا دتماسی <sup>7</sup> با دی مسلمان می زیاده رو پیبه خرج محرشه مو**ن** اس سے بعداب دوسری جماعت برنظر ڈالی جا کے قرمعلوم ہوتا ب - ان كوبى چنا قسام ين تفتيم كريسكت إب مثلاً (۱) ما لکا تجنینی باخصه واران نمینی - ۲۱) کارو باری اصحاب م رس ا دا کار ان - ` د س ا ماوی اشخاص - (۵)اکان نایش فلم ما لكان كميني باحضه داران كبيني وه لوگ ببن حواينے نفع كي خاط للم مینی فائم کرتے ہیں' ان میں سے بڑے حصرہ سے متعلق بیر*کہا حاستنا* يهي كرون كالمقصد وحيد حلب فعست بمؤناس فلم سعاصلاح كامرلت ان كامقصد نهيس بوتا اظاهرت يه صرف رقم كما سلم كي فكرس رباطية ہیں اوراس کی دھن ان کے دامن گیرد ہاکرتی سے سان کو اس سے کوئی داسطہ بنیں ہوتا کہ فلم سے ملک اور قدم کی اصلاح ہورہی سے

یا تقصان اور تباہی ان کو تو صرف اپنا جیب ٹرکرنا کہ تا سیط یا کا تک پوکسس کو سرو محرتا ۔ جہاں تک میرے علومات بین سلمانوں کا حضہ اس گروہ میں ہوں محم ہے اس لینے یہ توقع کرنا کہ مسلما نوں کی اصلاح اور سلمانوں سے ارتخی فلم تیار ہوں سکے عبث سبے یہ

دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے جو کاروباری اصحاب ہیں ' یعنی ڈاکرکٹر' فرٹو گرافر بوسی ڈاکرکٹر' ڈرامہ فریس مکا کمہ نویس ویٹر' اگرچہ یہ ہمحاب اکثر مالک کمینی بنیس ہوتے گرفام کی تیاری ان کا ہی جصہ ہے' یہ نمینیوں سے ابنی محنت کا معا دضہ لیا کرتے ہیں فلم کا دار ومدار ان ہی اصحاب برہوتا ہے' یہ امران ہی اصحاب کی موابد مجم برہے کہ کو ن کہانی منتخب کی جائے رکو لندے گانے رکھے جائیں کس قسم کا بلاٹ مرتب ہو غرض کہ بوری ذمہ داری ان ہی لوگوں کے مر ہوتی ہے' ان میں بھی سلما فوں کا حصہ کھ ہے اوراگر ہے تو وہ محکوموں کی طرح مالکان کمینی یا ڈائر کھڑوں سے اثر ائیں ہوتے ہیں۔

ان وگوں کی خاہش زیادہ یہ نظر آتی ہے کہ اردو کے خلاف ہندی کا بول ہواں سنے جا ہے جاہندی کے الفاظ رکھے جاتے بیں اورار دو کے مروح الفاظ کو قصد آخارج کرکے ہندی سے الفاظ رکھے جاتے الفاظ رکھے جاتے ہیں اورار دو کے جاتے ہیں اور کھے کا رواج کھی جاتے ہندی گیتوں سے پُرکیا جا رہا ہے اتاکہ ار دو کا رواج کھی جاتے ہندی مروج ہوجا کے ۔

وائے اور اس کے بجائے ہندی مروج ہوجا کے ۔

اس جاعت سے یہ توقع رکھنا کہ اسلامی تا رہے یا مسلما ول کی عبلائی

ن ادر اصلاح کے سنے کوئی فلم تبار کیاجا سے تو ہماری سخت ملطی افرار کیا ہاتا

اس کے بعدوہ اصحاب ہیں ج" ا داکاری' کی جبٹیت سیمامور ہوتے ہیں ' کھیل کا بڑا د ارو مدار ا ن سے سرہو تا ہے بھیل کی عمر گی او<sup>ر</sup> خوبی ان ہی اصحاب کا حصہ سے۔

اس مباعت بین سلما نور کی ننداد کا فی ہے مگریہ ویچہ کر تعبیب ہوتاہے کہ اکثر مسلمان او اکار اوراد اکارہ اپنے اسِلامی نام کے تکلتے « فیراسلامی" نام سے مورُوم ہوتے ہیں' شاید اس کی وجہ یہ ہو <sup>ا</sup>الکا ن كبيني أيه مناسب خيال نهيس كرت كهسلما نون كوكسي فتم كي شهرت مويا کثرت آبادی سے لحاظ سے یہ امر بیش نظر ہو کہ پیکک غیرسلم اد اکارو کوزیا وہ مرغوب رکھتی ہے اوراس کی دجہ سے فلم کو عام طور سے يبلك من مقوليت موجائع الم

اس میں ٹرا قصورسلما نوں کا ہدے وہ کیوں اینے بیٹ کی خاطر راسلامی نام کی قربانی محریتے ہیں ۔

چوتھی جاعت ان لوگوں کی ہے جوامدا دی اصحاب کہلا سکتے ہیں ج كهيل مير بطور اراد كام كياكرتي بين ان تصنعلي كسي صاحت كي ضرُورت نهیں ہے کیو کھ ان غریبوں کی کو نی حیثیت اپنیں ہوتی دس بأره روبيبان كى ما بوار دوتى بوكى اوراسى طي ان كا كام يهى بوتاب، ا خری جاعت ان لگول کی ہے ہو مختلف شہروں میں فلم کی ٹاپش

سے لئے ہال اور تھیٹر تقم کرتے یا کرایہ سے یعتے ہیں اور فلم کمپنیوں سے
فلم کا اجار ا ایک خاص مدت سے لئے معینہ رقم پر بیتے اور پراک بین فلم
کی نمائش کرکے رقم وصول کرتے ہیں 'پبلک سے ہی ان کا زیا وہ
سابھہ رہا کرتا ہے ۔ اور پہاک سے راست تعلق ان ہی اصحاب کا
ہوتا ہے ' اس زمرہ ہیں بھی سلمان بہت کم نظر آتے ہیں ۔

استفصیل سے واضح ہوستاہے کہ فلم سے کس طرح اسفادہ کیا جا رہا ہے کو جنتی طور پرستفید ہوتے ہیں اور کون نہیں ؟

مینما بنی سی مم کیاهار کررہے ہیں

اس سے مقابل دیجت ایر مسلم ایا اور است ایس کے ایک کے ایک کیے ایک کی ایک کے ایک کی کا کام لیتے ہیں بیک معلومات کو کو ہے کہ کا کام بی اس سے لیتے ہیں اطلبہ کو اس کے فر بیتی کی اس سے لیتے ہیں اطلبہ کو اس کے فر بیتی کی کو ایک کے فر بیتی کی کا اور کی کا کے فر بیتی کی کو ایک کے فر بیتی کی کا کرتے ہیں ۔ عرض ایل یور کے بیتی کے فر بیتی کو کو ایک کے فر بیتی کو کی کو کا کے فر بیتی کو کو کا کے فر بیتی کو کو کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کو کہ کو کو کہ ک

مہا ہ کیا فوائد عامل کررہے ہیں جہاں تک میراخیاں ہے ہم سینا سے کہ ئی اچھاسبق جمت آییز نیتجهٔ اورد رُنشین بات ہنیں سیکھتے بلحہ اس کے بحا کے عموماً جوامورسینا کے ذریعہ ہم حاصل کررہے ہیں ان میں مجمدیہ ہیں:۔ (۱)سب سے پہلے جرچیز ہم سکھ رہے ہیں وسنما بینی کا استیاق ہے ہم کو فلم کاشوق ہی ہنبیں ملبحہ اس کی عا دت ہو گئی ہے جس طرح حیار مرکز می<del>ٹ</del> یا ن افیون و غرو کی عادت موجاتی ہے اسی طرح ابسینا بینی کی عادت بھی ہوتی جارہی ہے۔ عام طورے لوگ اس امر سے مادی بوتے جارہے ہیں آ كوتى كهيل خوا كمسي تحببني كالهوصرور و كيصاحياك يعِين اصحاب روزسينها ويجيق کے ما دی ہو جیکے ہیں اور اکثر اصحاب ایک بی سیار کوشعدو مرتب دیکھا محستے ہیں اس طرح مفلس ہندوستان کی بڑی دولت سینما سے نذر ہوتی جارہی ہے اور اس کا براحق مختلف ذربیوں سے بورب والول کی جيب بي جاريات \_

۱ ۲ ، سینغا بینی سے ہم میں فیشن پرستی کا جذبہ زیا وہ ہو تاجا رہا ہے' عموماً نوجوا ن ا ور نو خبرطلبها ورطالبات میں خصوصاً فلم ایکٹر سول سیط میل عورتول میں فیشن کازور ترتی کرماجارہا ہے۔

۱۴۰ ایل بورپ کی عرباں لباسی اور بینٹی ہندورتانی فلم ایکٹرسکی میں زیادہ رواج پارہی ہے ساور اُن کی تقلید میں عام طورے ہندوت شريين گھروں ميں اس كاطريقيد عام موتاجا رہاہے ۔

رسیم د ۴ )عشق و عاننتی یا به الفاظ و گیر جمعه فی معبت کا حرجازیا ده موتاها م

ی کا اس میں مرد عورت کی تصیف ہے اور تہ نوجوان اورا دھڑی ۔اور عِشْق ندھرف فعالیکر سے ساتھ ہوتاہے کا بلکہ اس کی آگ اب عالم کیر ہوتی جارہی ہے۔ آئر پہلے اسا علی میں میں میں ہے۔ آئر پہلے اسا علی می شیرین خور فرو و بڑرہ کی داستا بیس تھیں تو اب ایسے میں بور ا فسانے مرتب ہوسکتے آب دوچاروا قعات جن کا ہم کو علم ہے ان کی صراحت بے محل مہیں ہوسی آن سے راوی معتبر ہیں اس کے ان کو علم ہے آزار ویٹ نا کر پر سے ۔

أيكن رك واقيم فاندان سح فيم وجراغ تقياع بيجاس من زباده هي يرمز رُورْ کارنتے (۵۵) ما ہوار تھی، محلہ مے چید نوجوا نوں نے حبتاب کو بہا کا حیکا نگایا يبلے بہلے تودوسرول سے بیپول معے جاتے رہے او جب اس کی عادت ہوگئی تونفسف ابواری سب بونے ای اور محروری ابوار است عل میں کام آنے لگی ا و حضرت ما ثن ہو گے بحن رجها ب آرا ) کے کبن کا فور جیب میں اناز فرد ہے تونقور كوقيص كي جيب سي ملكود كرديق انتابهان مكر بني كركر وزار فيحف لكى أبيوى بحق سع تفرت بونخى اقربت باينجا رسيدكم اسى نفور بس أيسالواكت مستعلق بيداكولي الحف اس خيال اورتفودس كداس كيصورت كجن سعطتي تھی، اورتقریباً دوتین سال اس شق وفراق میں گزار کرراہی مک بقابو کے ۔ ابك نوجوان فابل محمفلس طالب علم في الكفي جوان اللي تعليما فيتماعلي محراف كى لاكى يدس كى على قابيت ا ودعده مغدايين كے منظر إبتاد ل في ما اورضا وكتابت يح ذريبه إيناعش اورايني ببقراري كافط اركرسف الكيا وه ف قون جو محد شرى مديك الدفيس ان محصف كي الكركوا بيضور المصيم ترسع تزر كسف لكى وجوان طالب علم كواميد موجلى كدن كاعثق بأمراد بوكاو

اوروعة ف سع شربت ول سع صديم لرب موس سطح الرجب ان سع إلى وى کا دعوت نامر ہنجا ور اس امر سے با خبر ہو سے کہا ن کی معتقر کہ اور اس امر سے باخر ہو سے کہا ہیں تو پیران کو اپنی ناکا می سے رہنے میں بنی تعلیم کو خیر ناد کرنے میں عاقبیت نظر ا في يندس عكوم انجام كيا موا-أيك نجان بيوه جراجيم ضمون نكارا ورانسا ندنوبس بين أبك فسازنو توجوا ن سیے خطاوکتا بت ہی میں ایناول دے بیٹھی حب اس امر سے طلع ہوا كره ه نشا دى ىندەبىي قران كوجوما يوسى ہوئى اس كا افلمار هب خط سے زريجكيا كباتها اس كي بعض اقتباسا ينصب وبل بس -" جب بیر محکوس کرتی بودر که نم شادی شده بوداادر تهاری شریک مثیار غذان و آمیش وسلامت الحصى بقبيصيات بب تراكيب ماس فتم يرة تش تعابت جوصوف اس في فطرت می احتد سیسیندیں میرک اُٹی سے . . . . . ایک ندا دیما کہ میں می مرینی جا بننی بھی که کو بی دورسری عورت میرسے عزیز شو ہر کی محبت میں شریک نہ ہو پیرس ظرح گواره محربوں که خود محسی کی بریم بھی میں مداخلت ہے جا کا از کا کرمول وس تقدیفت کاعلم تقوار سے عرصے سے ہو کہے اوراسی کیے کسی فاراجتزاب سے کام لینامناسب کم بین اسے سے وفائی میحول دیمرنا - بیں سے ٹری بھنت است دیمونمه میرک شبیده کاری بین جهارت بنیس رکفتی ایما رسے التے ایک جما<sup>ل</sup> کوار بالفتارا در است عبد سکے موقع پڑنندر ''کرنے کی آرز و مند بھی اسکن مجار معظم محرست سكے است است سوكوارا ضوؤى مي ساليا د لطوريا د كار اُسسے بمينتر لينے

ياس ركھوں كى ..... كەت بىيم

ہنیں ہوگے اور عورت ذات کو بے وفا ہنیں کہدیکے کیو بحقہماری تر ونے پر بھی میں تہاری ہی ہوں کیکن بحض فائبا زطور پر سہ من سر سرور میں عوام سے دور کا اس میں اور کا اس میں اور کا اس میں اور کا اس کا کا اس کا کا اس کا کا اس کا کا ا

بحدیل مجدیل مجدیل بواری کویا بر بگفت کل بدگرد با آخوش را بی گیزاری ای است ایک اور فرج ان خاتون جوایک کالیج بر تعلیم باری محتین ایک شاء سع خطوک آبت کرتی ہو یمی عاشق برگئی۔ شائبوں نے بیعلوم برنے کی فکری کہ ان سے معتوی کی عمر کیا ہے شادی شدہ ہیں یا مجرد اصاحب اولاد ہیں یا کی ا اپنی وانست میں اُ ہنوں نے فرض کو لمیا ان کے معتوی نوجوان اور غیر شادی شدہ ہیں اپنی بیقراری اور صال ول کو اہنوں نے مراح جبان کیا ہیں وہ رفت انگر ہے۔ اور اس امر کا صرورا فوس ہوتا ہے کہ ان کا عش کا میاب نے ہوں کا۔ زمعلوم عرب خاتون کا کیا انجام ہوا۔

بهرحال به اورا من تم مسئ مح أفعات بين جوير سيفيال بين الأكافيات مراكب

ایی مجھے جاسکتے ہیں ۔

 سے دھکیل کر ہلاک کرویا۔ اس سے واقعت ہو کروشخص موقع کا متفار ہا اورجب ایک مرتب اس کا وشمن پیاڈ پر سکریاں چار ہا تھا تو اس نے اس کوا ویر سے وصحیل ویا۔ اس طرح اس کی ہلاکت ہوگئی گو کر قمل بوشیدہ تارہ سکا۔ ایک و دسمرا واقعہ اسی طرح یہ ہوا کہ ایک خص نے بہاڑ سے اویرسے ایک ٹرا تھ لڑکا کرانے وشمن کوج بہاڑے وامن میں بے خرسور ہا تھا ہلاک کرویا۔

ٹرا نیر لڑکا کرابنے وشمن کوجو بہاڑکے دامن ہیں بے جنر سور ہاتھا ہلاک کرد با۔ نوع راٹ کوں کی حوری سے تو بیسوں واقعات ہیں!

مبر المراق بينها مى كى وجه ب كرفتل ون كے شئے نشطر يقيم على مہر تقے جارہے بیں بن كو كسى صورت بیں معي مفید نہیں كہا جاست ۔

الا ، سیما سے باعث فلم ایکٹر اور قلم ایکٹرس سنے کا شوق بھی عام ہو تاجار ہا ۔ سے اس شوق میں اس امرکو نظر انداز کیا جا تا ہے کہ ایکٹر اور ایکٹرس کی شکلات سمیا کیا ہیں اور دوجو وہ فضا کیا کسی شریف کھرانے کی خواتین کے لئے ایکٹرس بننے کے مغید ہوگئی ہے ' ہنیں ؟

دع بیننایی کے طفیل" ہندی" کی ترویج عام وخاص ہیں ہونے لگی ہے ا اگرہم صرف حیدالآباد ہی پونظرڈ الیس و معلوم ہوگا کہ آج سے صرف بابئے سال پہلے یہماں ہمندی الفاظ سے کو کی ہی واقف ہنیں تھا مگر کئے بیسیوں الفاظ لوگوں کی زبان پرچلوم کے ہیں۔ ہندی گانے مقبول ہوتے جارہے ہیں اوران کی عمبہ کا بدعالم ہے کہ کھیں کے دلیکا دو بھی گام فو فوں کے سے خرید سے جاتے ہیں ہوں صرف باریخ سال کی فلیل مکرت ہیں ہمندی کی جو تروسی ہو کی ہے وہ افرین کے سے خرید ہے جاتے ہیں ہم تو چو ان کا انسداد کس طرح ہوسی اے ؟ ہما رہے سیڈوں کواس امر برغور کرنے کی صفورت ہے کسینماکو کر طرح معنبد بنا بیاجائے۔ اور وہ کیا فدیعے ہوسکتے ہیں جن برعل کرنے سے ہم بھی اہل یورب کی طرح سینما بینی سے فوائد ہی لرکھیں۔

جري الماني فلم سازى كى ضرورت

آج کل دنیا سخے مرگوش میں معن الم کی گرم بازاری ہے بوری سینا بنی کا شوق و ن بدن ترقی کا جات اس سے اس سے اس کی ما تک بھی زیادہ ہوتی جاری سے اس سے بوری اس معن کو کافی فروغ سے بوری اورامر کیے سے قطع نظر خود ہندوستان میں اس معنوت کو کافی فروغ حاصل ہو چکا ہے کئی مقامات برفلم تیار ہوتے ہیں خصوصاً کلکتہ اور کم بی تواں صنعت سے مرکز ہیں ۔

 عملًا المسلم اور برده برسی واقعه کو و محیکر موست است اس لی فات فلم کے ذریعیہ م صرب تعلیم یا فتہ شخص می ستفید موقع بیں مجیداس کے قدیعہ بچوں اور فاخواندہ بابغوں کر بھی خواندگی ماصل ہوستی ہے جینا سخہ بیبان کیا جا ماہے کہ جایا تی ساز بیس تاریخ ہذا فیہ و فیروکی تعلیم ہجائے کتا ہو شخص فلم کے ذریعہ وی جاتی ہے ۔ بین دوستان میں جس قدر فلم اب کک تیار ہو کے این ان میں بڑا صفیفتیہ فلموں کا رہا ہے اصلاح سمانشرت ناین تعبیم خبر سے سعلی جفلم بنے میں وہ نہ مد نرسے دارید

سندوت نی فلمبینیوں سے وقعن کاروباری نقط نظرسے فلم بناتے بیں یہ تو تع رکھناکہ وہ ہاری خردریات سے لحاظ سے فلم تبارکریں گی عبث ہے حرورت ہے کہ جدر آباد ہیں اس صنعت کورواج ویا جائے تاکہ حقیق معنیٰ میں فلموں سے تعلیمی اصلاحی کا مراباجا کے ۔۔

مختلف حیدرآبادین الم کی صنعت کے گئے مختلف اس بنیاں سوہودہیں اور وجوہ سے اس صنعت کورواج و بینے کی حزور بت محسوس ہورہی ہے بہال ان کی مختروضاحت کر دینا نامناسب ہندیں ۔

او لا ہم ان امورکو بیان کرتے ہیں جوفلم سازی کے معاون ہو کھے ہیں۔

(۱) ہما رہے ہماں جدید خوش نماعا رات اور قایم تاریخی یا وگاروں کی

می بنیں ہے ، حس سے باعث میرونی ساظری فلمبندی میں بہت بڑی گائی ہے۔

(۲) ولکش قدر تی ساظراور صنوعی خوشنا نظاروں حیکوں ہیا ڈوں کے

میدانوں ، تا دا بوں سے بھارا مک میرا پڑا ہے۔

(٣) تار بنی اور جنگی فلم کے لئے قدیم اور جدید طرز کے فرج اور باجو کے طفتے ہیں وشواری بہدیں ہوئی ، ایمنی اکھوڑ سے اونت سب آسائی سے فراہم ہو سکتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ بنی بوند و بنیر کی اکثر فلساز کمبنیاں یہاں سے اسکر اس سے استفا وہ کرتی ہیں ۔

رم ،امدادی انتخاص بنمایت آساتی ا در محم انجرت پردستیا بعن سختیب ده ، عمده سع عمده فراه کفی جا سکتے بیس اور کیمو ارتب استے بیس رد ، عمده سع عمده فراہے کھے جا سکتے بیس اور کیمو ارتب استے بیس رد ، عرابی بوشک سیس اس سے سنے زیاده ویشواری لاحق بنیائی و دی ہار سے فلموں سے لئے با زار سے فراہیم ہونے کی خرورت تہیں ہے۔ خدا سے مالک محروس سے بندرہ امتلاع اور ملبہ ہ فرخندہ بنیا ویس خدا سے میں اس سے بعد ہم این چندا مورکوبیا ن کوتے ہیں م

نتیار سرنے کی سخت حزورت ہے -ر اللف ) ہندوت نی فلم بینوں نے اس امر کا ہیر کر دیا ہے کہ دہ ہندو کلی کون ندہ کریں سے اور اسام می تدن کونسیت و نابود سرنے کی بودی

سى كويس ستح -

د قب ) اسلامی تاریخ کو پس نشبت فوال خردی خبال کمیاجار باسید . (ج) ارگروسے خلاف میسندی کی ترویج سمے لئے کوشنش بینے برتی ج (ح) تعلیم اور احلاقی آلم بنیس بناسے جارسے بیس ( ف ) موسیقی میں الله وسکے بجاسے میسندی کورائ کا سے جارباہے - یزگام ایستداس بیل بن کی افاست با رسے بها نظم بنانے کی سخت طرورت بند بیلک سے بیز قرح کرنا کہ وہ موجودہ فلموں کو ند و کیکھے بنہایت وشوا سبت اس میڈ بیاں فلم بنائے بیاں ۔ اگری استانک ایک دومرتبہ اس امری کوشیش کی گئی ہے سگر فالبا الگری استانک ایک دومرتبہ اس امری کوشیش کی گئی ہے سگر فالبا الکی اس این کامیا بی بندیا می گئی اس لئے کامیا بی بندیا می گئی۔ اگر جزبہ کاراص باب میدان عل میں قدم رکبیں توکوئی دج بندی کامیا بی نام ہو۔ اگر بی باراض عل میں قدم رکبیں توکوئی دج بندی کامیا بی نام ہو۔ اگر بی باراض عل میں قدم رکبیں توکوئی دج بندی کامیا بی نام ہو۔

فلم مها بهاریا ایک سری نظر

ساگریگیوی ٹون بینی کاناطق فلم مہا بہارت ہے جس کے بیرواور الیگرس
میں زنی و ادرجال مرحن بیس یار بیزی صاصطور پری کاکام کیاہے۔
عوماً ناطق فلم مینی ٹاکی میں جارچیزی فاصطور پری کاکام کیاہے۔
دہ اکھیل کا پلاٹ د ۲ ) الیکٹوں کا کام د ۳) سین سیزی (مم) زبان اور گانے
ہما بہارے شہور تاریخی پاٹ جسے ۔ یہ وہی قعتہ ہے جس سے ٹا بیخ ہمند
کا پڑھے وال بینہ میں بخوبی واقف ہوتا ہے ییس میں کوروں اور پانڈوں سے
مشہور واقعات ورویدی کا سوئریس حامل کیا جانا اور با گؤں بھا بیکوں
مشہور واقعات ورویدی کا سوئریس حامل کیا جانا اور بیری کو کھو بیٹھی اور فیو
کی بیوی بن کردین اور پرجوا کھیل کر اپنی سلطنت اور ورویدی کو کھو بیٹھی اور فیو

دوسری شے ایجروں اور ایجربیوں کا کام ہے کہ آیا اہموں نے ہی کوخبی سے انجام دیا ہے یا بہیں ؟ اس ہیں شک بہیں کہ اس فام کے تقریباً سب کام کونے والے فاصی جہارت رکھتے ہیں خصوصا جال رحبی اور زبیدہ کا بارٹ کامیابی سے اوا کیا گیا ہے۔ ہیں ہندوستانی ایجربیوں ہیں میں زبیدہ کو اپنے فن میں ہر لحاظ سے اس قابل فقور کرتا ہوں کہ فلم ایجرس کے لئے موز و لیجی جا ایش ناطق فلم کی ایک کامیاب ایکرس ہیں جا دصا ف ہونے چاہی زبا کی صفائی اور موسیق کی جہارت ۔

۔ورب میں میں ایکٹرس کی صورت و سی سے زباد چسم کی موزونی اور گداز کو اہمیت دیجا تی ہے۔ ماازمت سحے وقت خصوصیت سے اُڑ کیوں کے جبم کا مغا بلکیا جاتا ہے ۔ بلخا کا مدز ونی گداری انتخاسی الوتلب اس کے ساتھ اگر جرو سے لحاظ سے خوبصورت ہو توسونے برم مالگ ہوجاتا ہے · اس حیثیت سے ہندو شانی ایجٹریسوں میں من بہت میں وجہا ایکٹری دومری سفت ہے حجا بی ہے اس کوعشق ومحبت سے موقع يرب وحايارة اينغ عشق ومجبت كے حذبات ظام رئينے نيائيس. خربتی اور عم محام تع يرهي ابينے جذبات محافظه ارس مجاب بنيں كرنا جاہئے۔ اگرا يكٹر یا ایکٹس کوجیاب آجا کے اوان کا کام نافض رہ جاتا ہے۔ اس تثبیت سے بھی زنبیرہ کو کامیاب کماجا سکتا ہے۔ کمبونے مہابیا رت کی فلم میں ہمانتک انلما رِعِذْ بان كانفلق ہے زبیرہ كاكام بالكل نے عرب ہے ۔

ناطئ نلم کی ایمرس سے سے آج کی جبابت جی صروری ہی جی تی ہے۔ اس منے جوا کیٹرس کا نے سے واقت نہو وہ کا میاب ہنیں ہوگئی جی پنے مس محبن اوری مت زاس لحاظ سے ہترین اکیٹرس قرار دی جاسمتی ہیں۔ اگرچے قلم جما بھارت میں دیکر ہند وستانی فلوں کی طرح جمانے ہیں ہیں ہیں ہیں ہی سنتیدہ متو ہوتی وانی ہیں کسی سے کم ہنیں معلوم دو تیس۔ اس فلم سے ایک سین مرکع نا ہنا بہت ہے موقع اور بہا محل ہے۔ ہندوت نی فلم اس میں ہے محل کا نوں کی کثرت ان کو ما قص کر دیتی ہیں ۔

سکامیابی سے سکتیج نفی تندوزبان کی سفائی ہے بوقلہ میں زبان ہیں ہو اس سکے الکی اورائی تریب مولی اس زبان ہیں ہو اس سکے الکی اورائی تریبوں کا اس زبان سے ایسی طرح واقعت ہونا مروری ہے۔ در دفام کا میاب ہیں ہوگئی۔ اسی طرح ایک فلم "شکادی " کے نام سے تیالہ کی گئی ہے۔ اس میں میت اوروی کی زبان قابل ائر اس ہے۔ تہا بجارت کی فلم اگر دو بہیں ملبکہ ہندی ہے۔ مس زبیدہ اپنی دبان سے ہندی بہت منا ادا کرتی ہیں۔ اس سے دو واس میڈبیت سے بھی کامیاب ہیں۔

فلم کا آخری لازمرسان درسان سب جود اقدیمس زمان سط علی ابدائسی در اندیمس زمان سط علی ابدائسی در اندیم کا تاب در ماند کا طرز تمدن اور معاش می ایس بیس د کھلا کسے جائے جا ایس کی آوائش وزیبا کش ساز وسامان تیم ایس اُن که است که می ایس کی میلیت واقعی بهونی چا بیسیئے ۔ طور طر سطی علی میں ایس کی میلیت واقعی بهونی چا بیسیئے ۔ می میلیت کا میں کا میاب فلم بندی کیا جا می ایس کی ایس کے قدم ایوال ن ساز وسامان باغوں کی آرائشگی عزم کوئی شیخ می ایسی بنیں سے قدم ایوال ن ساز وسامان باغوں کی آرائشگی عزم کوئی شیخ می ایسی بنیں سے قدم ایوال ن ساز وسامان باغوں کی آرائشگی عزم کوئی شیخ می ایسی بنیں سے ا

جی کوم اہدارت سے زمانے سے سے سبت وہی جائے ۔ بلکہ اس بین جلید طرز و تمری کو فلبہ مال سوگیا ہے۔ مندوسان کا حجام ن ترک بابری سے بعد قائم ہوا ؟ اس سے لھا کا سے ہم اس فلم سے تمری کوم اہمارت کا تمری نہیں قرار دے سکتے اعز من اس لعاظ سے بولم قابل خراص ہے اور بربہت طبی خامی ہے سکتے اعز من اس لعاظ سے بولم قابل خراص ہے اور بربہت طبی خامی ہے

فلم . . ١٠ ول يعدم يري نظرون

گوزشتهارماه مک کم به ون بعد گرجید آبادین نمائش موتی دی اور نهائش کنندگان کی جانب سے اس بربب سے بهتر تعریفی صفرون کے لئے انعام کا دعلان کیا گیا تعاص کی وج سے حید سآباد سے اکثر نوجوا نوں نے مضابین کھیے ب میں سے جند مقامی اخبارات بیں بھی شائع برد ئے مگر ن بی من ایک بیات بریشونی ڈالی می تقی اس لئے مناسب علوم بودا کہ بیں اس پرلیف مبایا گ خیا لا کا اظہار کو وں ۔

۳۰۰ به ون بعد سا گرمونی وی تایاد کرده فله جاف از کانجیل بیه سه که دولت مندا فرا دم بینی فراتی می میس که دولت مندا فرا دم بینی فراتی مین اور کوشیش کی دادی کا در کوشیش کا در کان کا در این عیش بیستی بیس اس درجه به کمک نه بیش بیستی بیس می این می کارد باری بیستید اختیا رکورا شان اما در سیسی خلاف بوتا به در کی کی بیشید اختیا رکورا شان اما در سیسی خلاف بوتا به در در بیر این که دوه اینی استان می درجه به کسی کارد باری اس درجه به کسی بوجاتی که دوه اینی استان که دوه اینی

دوسے فرائف زندگی کو بالکل ذاہوش کردیتے ہیں اوران کو برخر بنیک تی
کہ ان رکھی اور مہتی سے ذرائف کی ذرواری بھی عاید ہے۔ اس فتم سے
لوگ یا تو سرے سے اسپنے رفیق کے حذبات بطیف سے بیخر بھوتے ہیں۔
یا پھر بازاری حن سے پیستارین کر اسپنے شریک حیات سے بے نیاز ہوجائے
ہیں - اسی قباش سے لوگوں کی زندگی کو اس افسانہ سے ذریعہ بے نقامجے نے
ہیں - اسی قباش سے لوگوں کی زندگی کو اس افسانہ سے ذریعہ بے نقامجے نے
کی کومشیش کی گئی ہے۔

ليكن فسانه سي كردارعلى دنياكى سجائد خيالى ونيا كي معلوم موتيري جس سے اف نہ کی خوبی میں کشر بداہد گئی ہے۔ اگر کرد ارکوا فسافوی شیت د دى جاتى قاببت مكن عناكر فلم كے تا زات اف در كومبيت قريب ركونية ا ف نه کاخلاصه بر*سیمهٔ سرایمیهٔ و*لتمند نوجوان نزاب نوشی اور عیامتی میں گرفتا رہو تا ہے۔معدہ کی خرابی کی وجد اس کی صحت ورستنہیں رہتی وہ اینے علاج کی غرض سے ایک ڈاکٹر سے پاس رجرع ہوتا ہے۔ مروراس كا علاج كرف سے انكاركردياب اوراس كومنت شقنت محسنے کی ترغیب دیتاہے۔ ڈاکٹری طنز آ میرگذنگو سے مناثر ہوکر سدھیر واكثر سے شرط إنده تا اور دوره كرتا ہے كه وه اپنى دولت سے اسف وسك بغير. ١٠ ون كسايي قوت بازوسي روزي والسركري كالبياني والخريد تہنا نکل جاتا ہے۔ اور مختلف قسم کی مونت معزد وری سے زندگی نسر کرسنے ا ورحمي تو ده صابن نياكمراي البجنت نظر آنب اورحمي تركاري فروش كمبعى اصلاح سازى كابيش اختيار كوتاب يديهم فرام كي عث كالمرى

ا درآخر کارموٹر ڈرائیوربن جا تا ہے ۔ وہ خضیطور پرصابن فیاکٹری کو اینے ذاقی روپیہ سے مدد کر کے کمینی کوفروغ برتاہے ۔اور کارضانہ کو تباہی سے بچالیت ہے۔اور اسی فیاکٹری کی لیڈی ٹائیٹ کے تیزنظر کاسبل ہوجا تاہے - اس و ورانیں ايكضعيف تركاري فروش كى مادرا فيحبت سي يميى إس كوبهرا بذوز مونيكا موقع ملتا معداس طرح" . . مر دن " بك اين دولت مع استفاده كم بغيروزي بيداكراً بص محنت اورشفت ك بعد أكل صحت اليمي اوجاتى ب اوروه خوب بير مو کرکھانے لگتا ہے۔ ٠٠ ہ ون کی مُدّت ختم ہوجا نے بیرڈ اکٹرسے ملاقات كرماا ورخرط جيتنے كے باوجو داكب رسى رقم غريوں كى مراد كيلئے عطمه ويتلب ليدى أكبيث كواينا شريك حبات بنالبتأب اور تركاري فروس صعيمفه كومجي اين مكان مين عرات كصراته مان كي يثيت مدركمتا بعث فظامريه ايك معولي فسازمعلوم موتاب مكر حقيقت يرب كراس بر كئي، صلاحي مفاصد ايك حكر حي كردك مكت بين اوران سبكومهايت صفائی اورعد گی سے باہم بیوست کیا گیا ہے . عاری روزمرہ زندگی محکی پېلواس فلمىس بىش كى كى كى بىر جى بېلواس فلم مى غايا صفىيت ركى بىر اور حن كواحاً كركم نا كعيل كاخاص مقصد سبت و هحب وبل سب -ا . ان ن كومحنت ورشقت كاعادى بوناچابيئيا ورايباكام آپ محرفے کی ما دت ڈالنی جاہیئے اس کے ماعث صحت انسانی سِحال مِرَّزُالِیمُّی مُ ١٠ والتقلال ورمنت منظمكل و وشواركام عي مهل وآسان ويعظم بي -معور مالدارانسخاص كوغريرول اوزعلسول كى زندگى سير بق حال كان ناجاتك

م مشراب نوشی کے نقصا نات ۔

۵ - مالداراه رحیاش برگور بن بے مقدد زندگی سے جن جن تا بخ کا سامناکر نا بٹرنا ہے ۔

و مطوائقون اوران كيم تعلقين كي محناوني زندگي م

ے ۔ نوجوان سفر ماتی عورت البیش ہر کی ہے التفاتی اور عبیاثی کے

باعث محس طرح أواركى كى طرف أنس بعجاتى ہے۔

یم سه اشراهیت عورمتن عفلس او مف کے یا وجود ونفس بر ور ما ارادون کی

ہوسس رانی سے کس طرح رائع تعنی ہے۔ ۹ ۔ عور فوں کی زندگی میں صفائی اور پاکٹر کی کو خروں نیفک، ہونا جا ایک

• ا - مالدار التعناص کی معاشرت اورطر بیقه زندگی به

11 \_ اصلى اورهيفى محبت كيم حبذبات ومحسوسات \_

١١ - تجارت كو فروغ وبين ك طريق \_

مندرجہ بالآعفییل سے واضح ہو سکتا ہے کہ اس فلم میں ہاری موافق سے کشنے ہم اور ضروری سبلوا کی قبلہ جمع محرد کے ہیں چقیفت سے کہ سعا شریت سے استفے کڑیہ پیرلو کو ن کونما ہاں محرنا اور پھر اِن کو دلہیں ہے۔

طربيفي مينين مرياس فلم كي أبك ممناز خسوسيت بهد

تعلم محے اہم کروارہ و تی اس معیقوب مبتیا دیدی اور بوتے بحض خری اتجا ہے کے بیس ان خوبیوں محص تفرظہ میں جند نقائص ہی ہیں جن کی عراصت کرنا منا سبیع مہتا ہے۔ ا ۔ سیھیر سے ڈاکٹر کو قرن کوٹ وقت اپنی شغیب سے جس انداز ہیں ملا ہر کی

ہے اس کے مد نظریہ نامکن ہے کردہ" . . ۳ ون" اینے ہی شہر میں صورت شکل بدے بغیر اہے حلقہ احباب سے پوشیدہ رہ سکے ۔ ٧- ایک لیم با فته عف کے لئے دس ماہ کے اندر لی صال سازا یا مش ساز ا خرار فروش الس کنڈ کٹر ار موٹر ڈرائیور کے میشہ ختسارکر اعلاما آ ته مدهر رب روا سے ساتا اپنے مكان كولم نياب قواس فنت دربان سے *مواکوی فظر نہیں* آنا نتیب آگھز ہے ب مم - دس ماه کی کنیل می مت بیر بر میرسی طاز بعر کی اس کو بعول جانا اور دیر بهجانشا درست کومن ۵- بس كندلوكا البين المسكيا لمركوا بين فرائض كانجام وبيقه وتت اس سی حیثیت ا در اسجام کو بیش نظر سکے بغیر سیت رسب کر امضا کہ خیر ہے ٩. شارداكا ابني بهار ببن كراما كي حوالد كرك مدهر كبيا تفيجا نا ادرير والكراكم محرير بلانے كى بجائے سدھ رسے ابار سدھ ركے مكان كوجلى جاتا اصول نغبات محدرا رضلات بسيدوقع كى نزاكت كح لحاظ سع بدكام ذور وهرانجام فيكت ك مشرقي هدرت اليي كب بس قد ربي حجا بنبس بوني حب كلمظابره مغربي اور امريحن فلورس كباجانا بروسية لكنتي واس كي بوي حبر طريقه ريابيغ مفيهرا محلیس شاه راه عام رصلیتی موئی موٹریس باجی والتی سیداور بعد میں ندی محکمات جرمتم كى مراعات البياش فركره بين برآما وه نظر آتى سے وه مندوت كى نسدانی انبیذب کی سخت توہین ہے تھی ساچیساحب کی بیم ی کاشاعرا مذالدانہ میں جذبات سوق کا افہا تقیقت سے بعبد ہے۔

🗚 \_ سید کشمی داس کی بیوی کا فواد حال کرنے کے لئے شاروا دہنی ام

برمعان کیسا ندشراب فیشی میں شرایہ ہوتی ہے توایک گلاس ہی نہیں متی تمام شراب گلدان میں ڈال دبتی ہے جب صرف وو اضاص شراب نوشی کرتے ہوں تو ایک کا ہرمر تبدنظر بچا کرا ہٹ گلاس گلدان میں ضالی کر ناصلیت سے دور ہے ہے۔ ٹا رواج میسی شریف اڑی کا سیٹھ لکھٹی وہس کی بیوی کو تعیلی و بیتے وقت طوائف اور است دجی نظر باز بدمعاش فیرش سے عادات کردار ہرکات و سکات کی دو بہونقل کرنا اصول نغیبات سے ضلات ہے اس نظر کو دیکے کرید اندازہ ہوگئی ہے۔ کی دو بہونقل کرنا اصول نغیبات میں اور نظر باز بدمیاش کا ذاتی مجرید رکھتی ہے۔ اور این بیشوں سے سابقہ ٹر مجیا ہے اگرید مان ابیا جائے تواس سے کردار بر بہت بُرا اثر میر ناہے۔

١٠ واكثر كا كروا على دنياس وجود نيس سع -

خیالی دنیائی پیروی سے قطع نظران کمیل میں دو نری خامیاں اسی مجود میں جھیل ی خبی کوت اڑ کو دہتی ہیں شاگرات سے مناظر پیش محرتے وقت ہر موقع پر اس کاخیال ہنیں رکھا گیا ہے۔

«مرحار» محکار ایک طافراندنطیر

اب مجھ کیار دی کھ کر فری مسرت مال ہدئی کورینیں ہما جاسکتا کہ اس مفون کے باعث بید فلم تیار ہو اسے ۔ تاہم ہما رسے خیالات کی ایک تغییر "پکار "میں نظر آرہی ہے اس سے بہترت ناد اجی ہنیں ہوسکتی ۔ اس مدتع ماگریس اینے خیالات ظل ہر کمروں تو نامنا سب شہوگا ؛ اس امر کا خیال رہ ہے کہ بین اونی نا قد نہیں ہوں ۔

وا، فلم میں زبان کامکر بہایت اہم ہے ایکن میلوم ہوتا ہے کہ اسے کل مندوت ان کی فلم نمینیوں نے ستی ارادہ کرلیا ہے کہ دہ فلم کی زبان ہمندی محرویں گئے چنا پنے ایساکوئی فلم نظر پنہیں آباجہ میں مہندی الفاظ کی کثرت دہو اوراژہ دمے عام فہم اورم وج الفاظ پر بھی چھری چلا کو ان سے بجائے غیرم دج اورنا ما نوس سنگریت سے الفاظ پر بھی چھری چلا کو ان سے بجائے غیرم دج اورنا ما نوس سنگریت سے الفاظ کی تزدیر کے نہورہی ہو، بی ایک زبان الدو واور لیس آرد و سے بہ وہ اراد دہ سے جو مہندو

بین بیجار می دبان اردواور میں اردو سے جو بیار دوسے یہ وہ اردود ہے وہ بیارہ میں مشرق سیر مزربا در شال سے جو ب یک بولی اور مجھی جاتی ہیں ' کیکار'' میں ایسی زبان کا انتعمال نہیں ہو ا ہیں جو نام نہاد امرد و ہوا ور جس کے ۔ مدار نسر در در در بر فرق میں مربھی نبید ریوں تر ک

جانے والے دس فیصدی بھی ہمیں ہوتے ہے

یے میں سینہ عربیاں تھا لیکن خلید ارج کے جاننے والے اس سے بخد بی آگاہ ہیں کہ اس زمانہ میں ایسا سباس رائج نخاص بر بعض مرتبہ مینہ کا اوپر کا حصّہ لیاس سے آزاد رہائح تا تھا۔

فلم سے فلم میں مفروری سے کہ تھیل میں طرزموا اندرہ اور تدن کافاص لیاظ رکھا جا کے فصوصاً تاریخی فلم میں تو اس کی بڑی خرورت بسے ور ترام ملیت بیں فرق آجاتا ہے "پکائیس چوٹی چیوٹی بائوں کا بھی لی افار کھا گراہے اور بسر لحاظ سے اس کو تعلید دور کا مؤنہ ثابت کرنے کی کامیا پ کوشش کی گئی ہے اور بوری کامیابی حاصل ہوئی ہے ۔

دسى اس کے بعد اگر ہم او اکاروں کی اوا کا دی بیغور کیں توحلوم

هم مر بوگاکه بر فردنے عمدگی اور کامیابی سے اپنے محرد ارکو بیش کیاہے خواہ اوا کالہ بویا اواکارہ برایک سنے اس امر کی بوری عدد جبد کی ہسے کہ اپنے معوضہ کا بنایت سلیقہ سے بیش کو سئے میرے خیال میں کوئی شخص بھی او اکاروں کی او اکاری برحرف گیری نہیں کرسکتا۔

اس موقع براگر میں خاص طور بربعبن اشخاص کا تذکرہ کریا توب محل ندہونا مرگڑ عداً اور تصد آبیں اس کو نظرانداز کرتا ہوں اس سے بجائے صرف اس بر اکتفاکا فی سے کہ ہرا واکار اورا واکارہ مبارک با دیجے قابل ہے کہ اس نے سمامیاب اواکاری سے جو ہرپیش کئے ہیں۔

دم الا فلم الر بحث كرت و قت كيس كے بات كا تذكره بنا يت مزدى سي الا بكار الا الري فلم ب اس كا بلاث الر غلط مرتب بود و بر بورا فلم بربا و بو جا تا سي ديكن بكارس جس طرح المزى سين جبا بكركا فيد رجود وكوففال بس بيش كيا كيا سك تاريخ حيثيت سي مي بسين سي نيكن اس تمول ى تبديلى سے يكارين ايك خاص بات بيدا بوگئ سے ۔

111年,新年的中代教

سے بنگلوں کا ہو یاغ یبوں سے مکا نوں کا خواہ منگل بیا بان کاخواہ شہر اور آبادی ہر منظر قابل تعربیت ہے بیانہیں کہاجا سکتا کہ اس سکے منا ظر منلیہ و وَر سیمتعلن نہیں ہیں۔

بہرماں ہر اہم امور ہیں جہسی فلم محسقاتی قابل فور ہوتے ہیں اوراس
سے نواظ سے فلم کی کا میابی اور عمد گی پر اہدار خیال کیا جاسکت ہے۔
اس کے بعد بہر جھر چیدا در امور بیان کرنے ہیں جو نظا نداز ہند کے جاسکتے
اس کے بعد بہری جہاں جذبات اور خیا لات کا اظہار ہوا ہسے وہ قابل تعر
ہے مثلاً مشکل سنگہ کی ماں کا بجشیت ماں اور حیثیت بی بی بجوج ذبات چرو
سعنظا ہر کئے گئے اور جس طرح گفتگو کی گئی ہے یا پیرج بالگیر کا بید علوم کو کے
کہ اس کی مجوب اور جان سے بیاری ملکہ قاتل ہے تمام رات سوپنے ہیں سر
کو قت یا مشکل سنگہ کے باب کی جہا بھر سے خال کی طاقات میں ور قواست
کو ستے وقت یا مشکل سنگہ کے باب کی جہا بھر سے خال کی طاقات میں ور قواست
کوستے وقت اس طرح بیسیوں امور بتا سے جاسکتے ہیں جن سے کھیل میں
جان فرد کئی ہیں۔

ب ایکاربر امن هیونی چوشی باقس کوالبی عمدگی سے بیش کیا گیا سے کہ اس سے اہم نتا بچ پرید اسکے جاستے ہیں مشلاً پیشہور ہے جس دقت بچما کیگرور بار میں رون تر بخش ہو تا تھا تو ملکہ اور جہاں بر دہ سکے اندر سے جہا کیگر کی بیٹیہ بر باتھ رکھتی تھی اور ابیض مرتبہ وہ آہستہ اس ہسنہ مارتی تھی۔ میکار میں یہ ننظر بھی بیش کہا گیا ہے ورضعوصاً اس وقت بتایا گیا ہے جب بجاگیر

المفقركياريس ختلف وبيان بن جس ك باعث ونبائ فلمبي اس كوفاص ورجه دباجاسكتاس -

اس موقع پر ایکس دو دو گذاشت بھی قابل تذکرہ

- 0

(١) وهوبن الري دبان شهري زبان سيعلىده سيعادر بوني عبي جا

لیکن جب وه ملکه سے گفتگو کرتی ہے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ گا کو الی اسے اس مرقع پرجوصات زبان ستعال ہوئی ہے وہ نا مناسب تھی ۔ اسے اس مرقع پرجوصات زبان ستعالی ہے ۔ (۲) وھو بیوں سے تعلق ہے وہ ہدنب بنیں کہا جاسکتا ۔ وہ ہدنب بنیں کہا جاسکتا ۔

رمی تاریخی فلمون میں او اکاروں کے انتخاب میں ٹری وشواری تی ہے پیکار میں فرجهاں اور جمائکٹید قربین کا ضلی فورجهاں اور جمائکٹیر معلوم ہوتے ہیں لیکن گل سنگر کی معشوقتہ کو راجیوت من کا مؤنہ ہونا جاتھے۔ تھا پر انتخاب موزوں بنیس سے ۔

برچند باتین بین بی کوشکت قابل گوفت قرار دی جاسخی بی ایکن پرانسی با تین بین بین جن سے بکاری شہرت میں کمی آسکے ۔

آخر برمشر سراب مودی کو مبارک با دوی جاسختی ہے کہ اُنہوں نے یہ تابت کرویا ہے کہ دہندوت فی ظم میں بمی زندگی اور مفتی بیدا کی جامحتی ہیں بارخوا میں بارک باردو ما نوی فلم دنبائے فلم میں ہمایشہ تا با س اور درخشا رہے گا۔ فقط رہے گا۔ فقط رہے گا۔ فقط رہے کا۔ فقط رہے کا۔ فقط رہودی اینڈسنا کا کا کہ کے منافع کی کا میں ہمایشہ تا با س اور درخشا رہودی اینڈسنا کا کا کہ کی کا میں ہمایشہ تا با س اور درخشا رہے گا۔ فقط رہے کا۔ فقط رہے کا۔ فقط رہے کا کا کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کی کی کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کرنے کی کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کہ کی کا کہ کا کہ کرنے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کا کہ کرنے کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کا کہ کی کی کے کہ کی کرنے کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کرنے کی کے کہ کی کی کرنے کی کے کہ کی کی کی کرنے کی کرنے کی کی کی کرنے کی کرنے کی کے کہ کی کرنے کی کی کرکے کی کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کی کر

عالی امی لوی تصرف کردی صاحب می کی دیگر تصا ۱۱) و کن میں اُر دو در طبع بالت، پیم (۸) حضرت انجد کی شاعوی ۱۲) مرر اس میں اُر دو میر الله الله (۹) مکتوبات انجد ۱۳) پورپ میں دکنی مخطوطات للم (۱۰) ملاطبین کن کی اُر دشاعر ۱۲) منالات باشمی حصد اوّل میر (۱۱) دفتر دیوانی کے اربی خطوطا کی جرست ۱۲) دمان ربیبر سفر بورپ ۱۲) دمان کی اُرد دخته استر دم ۱۱ دم ۱۱ دم بیم صلعم

کنے کایت دیہ

شمس لمطار مع نظام شاہمی وڈوکو کی فضیح خبگ میں ایا و دکن حب ایا و دکن مطبوعه المطالعة شين برين م شابئ ود وجي يح فبگ

حيدرا با و دکن ند د.ه